



السلام عليكم ورحمة الله!

الاارب

حمد وتعت

زيادق

دری قرآن و حدیث

پیارے انٹر کے ...۔

ا مِنا بجين ، روش برها ١

میری زندگی کے متامد

بحول كالأستنكوميذيا

بادائ رقعہ 5و / کو بین

سميل وس منت مح

خطرناك سمندري يوزيعا

دولت می پیماری

كحزكما تذكروب

آسكامرائ

مختر مختر

اومل خاک

317610

محاوره كباني

تظميس

والقد كادثر

أنساكي

میری واش ہے

اور ترسن تعموث كني!

بوجموتو جاتمي

آب بمی لکمیے

ماجحاهم

1575

ايْدِيرُ كَا زُاك

كون الكائية!

تمن شرادے، أيك شرادى

ياد فارحفرت الويكر معدين

مّاليه يزني

مرطيب الياس

ثلام حسين ميمن

على المكل تقدور

سيرانين احمد

34.20

باذوق تاركين

00/00/12

شمير للحادي

زييره ماكات

كاشف ضيافي

مبدالوحيد مزان

البنديده اشعاد

لنقص قارتمن

تنجے ادیب

معاليحبوب

ادر بہت سے دل چسپ تراشے ادرسلیلے

مرورق: تمن شنرادي، أيك شنرادي

كاب خان سوتنكي

بنارف شين روسيله

صوفي غاام مطلخي تبسم

وأكثر طارق رياض

فيخ تعبدالميد عابذ

16

19

24

25

28

30

31

32

33

34

35

36

37

40

42

43

47

51

53

55

61

راشد على نواب شاي

شاہ جہاں ادر مرسید احمد خال دونوں سلمان نے ایک بارشاہ تھا اور دومرا نقیر بارشاء کا نزاند دالیز تک لبالب بجرا تھا۔ اس کے دور میں ہندوستانی موجے برفانیے کے پار پاؤٹر کے برابر تھا اور اس کی بجوال بول زکزۃ کے اور دیندیس تھیم بولی می ۔ اس کے ناعمان کی ایک چی جار بولی تو برطانیے سے ڈاکٹر بلوایا کیا۔ ڈاکٹر کے عال ہے پڑی ٹمیک ہوگئی۔ بادشاد نے ڈاکٹر سے بوچھا:" ما تھو ہو؟" ڈاکٹر نے جمک کر مرض کیا: "آپ میری قوم کو ہندوستان کے ساتھ تھارے کی ا جازت وے دیں۔ ا باد شاہ نے بال یس کرون الل اور ایل برطانے کے لوگوں پر ہندوستان کے دروازے کمل مجے اور یہ اس دور کی سب سے بوی سفارتی ڈیل کیا۔ بادشاہ شمراد کی کے دور میں شمراد و خرم تھا لیکن جب بادشاہ بنا تر شاہ جہاں کبلایا۔ اس دور میں مندوستان پہنچنا زنیا مجر کے لوگوں کی آخری خواہش موتی تی۔ بادشاہ کی ایک ملکتی، ار بہند بانو۔ یہ ملکہ بادشاہ کے پہلو میں بیٹی کرمینازمل ہوگئی۔ بادشاہ کو ملکہ ہے اس قدر محبت می کئی کے وہ و قبل جی محبت کی ایک انٹانی چھوڑ ماے کا جو مبت کے مذہ ہے بھی بلند :وگ اوٹاو کی اس حم کیلن سے بعدازاں تاج کل بے جم لیا علی بر 20 ہزار مزدوروں اور کاری کروں نے ایک مال تک کام کیا۔ کل کے لیے سر و ممالک سے سک مرسکوایا میا۔ کل کا دیداروں میں 35 حم کے حتی پر لکانے اسے - عاج مل پر کھا سر ایر خی ہوا؟ اس ے بارے یں در روایات بان بال یں۔ ایک رواعت کے مطابق عن کل پر تمن کروڑ 20 لا کھروپ جب کر روبری رواعت کے مطابق 6 کروڑ 52 لا کھ روپ ور جو ہے۔ کی دوایت درست و یا دوسری کیاں یہ طے ہے بیرقم اس وقت پورے بورپ کے بی ڈی ٹی ہے زیادہ تی۔ اس وقت آ کسفورڈ اور کیمبرج دولوں مو تعدر سفول كَ كَالِيت إلرولا كاروب بني تمي ببرمال إدشاء كاستياب وركيا ادرآج ميري ونيا عائج بحل اورشاه جبال دونول كوجاتي ببرمال إدشاء حالي سنزل يالي

شاہ جہاں کے مقاملے میں دومرا مسلمان فریب اور سکین فخص تعار اس کے بزرگ شاہ جہاں کے دور میں ایران سے ہندوستان آئے ہے۔ بدایست اعریا مین س معم لي كارك جمراتي وي ، كارك ك دوران معنى كا امتان بأس كيا اور 1841 مين في جمرتي بو كئ بيدوستان ك ملمانون كي غلامي كا دور تعاب سلمانون في ا الدول كى جنب إروى تى باش بوئى تى مكران غلام من كي تح اور الخريز ان كي تا تا غلام كى الى مدوري ماتى كه أبى بكرك اور حال كي سول في منت کی از این کال منابے کا نیملہ کیا کروہ ایک ایسا تاج کل بناہ چاہتا تھا جس کے سامنے شاہ جہاں کا تاج کل مجتا جائے لیکن اس سکے پاس شیرازی جے آمری فیکسٹ 20 برار مزدور کاری کر اور معمار تے اور ندی 6 کروڑ 52 بزار رویے۔ اس کے پاس اکیلی جان، مینی ہوتی جوتے جوتے اور کیڑے کی میلی ٹولی گئے۔ وہ سیال نے کر باہر آسیان سے بل کڑے میں سلمانوں سے لیے ہندوستان کا مبلا انگریزی اسکول بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو جمولی بنا دیا۔ نید سنکول بن کر ہر ہی سلمان کی دلیز پر کیا جس کے کمرے ایک سمی آج ل سک تھا۔ اس کے اندر بھی شاہ جبال جت جذب اور جنون تھا اور بیدجنون اور مقاب بالآخر بسنے بلی کڑے اسکول، پر بلی کڑے کالج اور آخر میں مل کڑھ یو نیورٹی کی شکل میں سائے آیا۔ یہ اندوستان کے مسلمانوں کا پیلا جدید تقلیمی اوارہ تھا اور اس کے یارے میں کہا جاتا ہے، بداوارہ ند :وتا تو شاید آج یا کتان می ند بوتا اور ہم آج اگر برون کے قلام ہوتے یا مخر ہندوستان کے ہندووں کی قلای کر دے موتے ۔ مذمر سید احد خال تناجس نے اس خطے کے بر بسلمان کے دل جی علم کا ایک ایسا تاج کل تغیر کیا جس نے اے موجے ، آ کے بوصے اور ڈنیا کے مرے تائج آخا کرا ہے مر پررکشے کا جذب دیا۔ آج ونیا ہی جال بھی کلون کی فہرست بڑے ہے تو اس فہرست میں تائے کل کا تام ضرور لکھا جاتا ہے اور جہاں بھی تعلی اداروں کا ذکر آتا ہے تو اس یں سرسید احد خان کی یو شورش کا عم بھی شرور شالی اوتا ہے لیکن ہم اگر 2015ء میں بیٹ کر شاہ جاں اور سرسید احد خان کی شخصیت کا تجزید کریں تو ہمیں سرسید احد فان، شاء جبال سے كل درج بلند إنبان دكمائي وسية جي-

شاہ جان ایک بابشاء تما جی نے ایک عورت کی بجت میں اپنے تزانوں کے دروازے کول دینے، جس نے مبت کا تاج کل فرید لیا، جب کر مرسید احد شال اليا تغيرتها جن نے ايک على جمرة باتح كر كے علم كا ايك اليا تاج كل تغير كيا جن في اس فيلے سك سلمانوں كاملے ہے مبت كا تخد ديا، جن في اس فيلے سك سلمانوں تو بتایا مبت کی اصل فٹال شاہ جانوں کے تاج تل نیس ہوا کرتے ، مرسید احمد خال میسے لوگوں کے علی گڑے اور تیس بنا شاہ جہاں جیسے مادشاہوں کی حکومت اور مبت چد برسول کا چراغ بول ب لین مرسد سے تشدرون کی میت کا چرائ می این جمار

بادے بجدا اگرائب کو تاج کل تغیر کرنے کا موقع لے 7 آپ کون ساتاج کل تغیر کرتا پیند کریں گے، آگا، تجھے گا۔ فی امان اللها (注却)

عابده اصغ

محر بتير رايي

يرنز: قلبير سلام مطبوعه: فيروز سنز (برائيويث) لمثيله لايور سر كوليش اور أكادُ نش: 60 شاهراه قائد اعظم، لا بوريا

خط و کتابت کا نیا الماريكم وربيت 32 -إيمركن دوا الهور UAN: 042-111-62 62 62 Fax: 042-36278816 E-mail:tot.tarblatfs@gmail.com

tot tarbiatis live com

ايشياء، افريكا، يورب (موالى ذاك سے)=2400رويد

سالانہ تریدار نے کے لیے سال بحر کے شاروں کی قیت بھی بنک ورافٹ یا منی آرور کی منورت میں سر کولیشن منجر: ماہنامہ "تعلیم دربیت" 32۔ ایمپریس روڈ، لادور کے پیچ پر ارسال فرما کیں۔ غن: 36278816: £36361309-36361310 £

ياكىتان ش (بذرىيەرجىزۇ ۋاك)=850 رومے-مر آن والى داك سے)=2400 روسے

امريكا، كينيراء أسر الماسرق تعدد موالى واك ع)=2800 ووال

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY PAKSOCIETY1





كت بين، مين جب رما-آب ين عجر ارشاد فرمايا و "كهوا" مين جب رہا۔آپ نے پھرارشاوفرایا 'و کہوا" میں نے عرض کیا " کیا رسول اللد! كيا كبون؟" ارشاد فرمايا " وصبح شام قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُونُ بِرَبِّ الْفَلَنِي اور فُلْ أَعُوْذُ بِرَبُ النَّاسِ تَنِين تَين مرتب يرد هاليا كروه ميد سورتيس ہر چیز فے تمہاری حفاظت کریں گی۔ (تر نہی، ابواب الدعوات: 3575) (3) بے منال آیات: حفرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله المنظف في ارشاد فرمايا: و كيامنهيس معلوم نهيس كه آج رات جو آئیتی جھ پر بازل کی گئیں، ان جیسی آیات و کھنے میں تبیں -آ. مَس وه (آيات) فَلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلْقِ إور فَلُ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ (مسلم، باب فعنل قرأة المعوذ تين:814)

ایک روایت میں ہے کہ توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں كَبْكُنَ فُلْ هُوَاللَّهُ ٱحَدَّ، قُلْ ٱعُوٰذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلُ ٱعُوٰذُ بِرَبِّ النَّاسِ جیسی کوئی ووسری سورت نہیں ہے۔ (تفسیر ابن کثیر 502/8) (4) رات موتے وقت کا مسنون عمل: حضرات عاکشہ سے روایت ے كدرسول الله علي كامعمول تها كد جيب رات كوسونے كے ليے بسر ير دراز موت تودونول بالتحول كو ملات اور فل موالله احد، فَلُ أَعُوذُ بِرَبِ الْقَلْقِ إِور قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ بِرُهِ كُرُ اللَّهِ مَارك ہاتھوں پر دم فرماتے۔ بھر ان ہاتھوں کو تین مرتبہ پورے جسم پر پھیر ليت - يبلے مر اور چرے اور جم كے سامنے كے جھے پر چھرتے (الودادر، باب ، مايقال عند النوم: 5056)

(5) ہر فرض نمازے بعد کاعمل: حضرت عقبہ بن عامر نے بیان کیا كررسول الشريط في محص علم ويا كر برنماز ك بعد مُعَوْدَاتِ (ليمن قُلُ أَعْوُدُ بِرَبِ الْفَلَقِ أور قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ) برُها كرو-

(نسائي رباب الامر بقرأة المعوذات يعد التسليم: 1336) ينارے بچوا يد دو سورتي رسول الله علي اور صحاب كرام كا معمول تعين - يدحفاظت كالبهترين سامان اورمضبوط قلعه بين، تو كيول نه جم بحى ال مضبوط اللعمر مين بناه لي اليس؟ المريد من

پیارے بچو! آپ جانتے ہیں کہ آخری دو سورتیں جن پر قرآن باك ممل موجاتا ب سُورة الفَلق اورسُورة النَّاس بيل-ان سورتوں میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی گئی ہے ہرقتم کے شرسے، خواہ وہ شر کیہنچانے والے انسان ہوں یا جنات، حیوانات ہوں یا جمادات، میمار کھانے والے جانور ہول یا ڈسنے والے سانی اور بھو، حلانے والی آگ ہو یا ڈبونے دالا یانی۔ اور پناہ طلب کی گئی ہے اندھرای رات کے شرے، جادوگر اور جاودگر نیول کے شرے، حسد كرنے والول كے شرے اور وسوسہ ڈالنے والے شيطانول اور انسانوں کے شرے۔ ای لیے قرآن کریم کی بدآخری دوسورتین مُعَوِّدُ تَنْ كَبِلا تَى بِن، جن مِن بهت عشرور سے بناہ ما تَلَى كُي ہے۔ اعادیث مبارکہ بیں ان دوسورتوں کے بہت سے فضائل ادر فوائد ندكور بين: (1) حفاظت كالبهترين سالان: حضرت عقبه بن عامرً بيان كرتے ہيں كہ بيس أيك سفر بيس رسول الله عظا كہ اعا مك آندهي آئي اور سخت اندهرا جم يرجها كيا- رسول الله على فل أَعُونُهُ بِرَبِ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُونُهُ كِبِرْتِ النَّاسِ يِرُه كر اللَّه تَعَالَى كى يناه لين سلکے اور جھ سے ارشاد فر مایا: ''اے عقبہ! تم مجمی سے دوسورتیں بڑھ کر الله تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو کیوں کہ ان جلیبی اور کوئی چیز نہیں ہے

جس کے ذریعہ کوئی پناہ لینے والا پنا ہ حاصل کرے۔" (ابودادور باب في المعود تين:1463)

نی یاک ملک ہے اپنے صحابی کوتعلیم وی کہ خوف کے موقع بر ان مبارگ سورتوں کو پڑھ لیا کروہ نیز فرمایا کہ پناہ لینے کے لیے کیے بے مثال الفاظ میں۔

(2) ہر تکلیف دہ چیز سے حفاظت بر معرت عبد اللہ بن طبیت روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ عظی کو تلاش کرفنے ے لیے نکلے ایک ایسی رات میں جس میں بارش ہو رہی تھی اور عنت اندهرا جينايا مواتها تاكه آب جميل نماز برهاكين چنال جد ہم نے آپ کو یا لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: " کہوا" عبداللہ بن ضبیب



حضرت الوبكر صديقٌ، نبي كريم عليه

بچین میں آیک واقعہ ایہا ہوا جس نے باپ کو جران و پریثان کر دیا۔ عثان ابوقی فد کے گھر پیدا ہونے والا یہ بچہ جس کا نام باپ نے عبداللہ اور مال نے عبدالکعہد رکھا تھا، باپ کے ساتھ ایک ون کعبہ جاتے ہوئے ہاتھ میں پھر اُٹھا لیا۔

باپ نے بوجھا: ''بیر کیوں ساتھ لیا ہے .....اسے بھینک وو؟'' عبداللہ نے کہا: ''کیوں بھینک دوں؟''

''اس لیے کہ کعبے میں پھرنہیں لے جاتے۔'' باپ نے کہا۔ ''نو بھر وہاں پھر کے بت کیوں رکھے ہیں؟'' بیچے نے فوُرا جواب دیا اور باپ لاجواب ہو گیا۔

جب کینے میں داخل ہوئے تو باب نے ایک جگہ بتوں کے سامنے کھڑے ہوکر بیٹے ہے کہا: "عبداللہ! یہ ہمارے فدا ہیں۔"
عبداللہ نے جرت سے کہا: "ابا جان! کیا فدا ایسا ہوتا ہے،
میرا دل نہیں مانتا۔" یہ کہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے
پیمر کو ایک بت پر دے مارا جس سے بت ٹوٹ کر زمین پر آگرا۔
عبداللہ تو دہاں کے بھاگ گیا، گراب کے لیے اس کی بید کت
عبداللہ تو دہاں کے بھاگ گیا، گراب کے لیے اس کی بید کت
کسی اجسے کے گانہ تھی ہا جاتے وہاں کانی دیر تک جرانی و پریشانی

کے عالم میں کھڑارہا۔ اردایت میں ہے کہ جب عبداللہ بیدا ہوا تو ان کی والدہ سلمی بنت صحر کو آواز سنائی دی کہ تھے خوش خبری ہو کہ اس بیج کا نام سنت صحر کو آواز سنائی دی کہ تھے خوش خبری ہو کہ اس بیج کا نام سان پر ضدایل لکھا ہوا ہے جو محمد علیہ کا یارو مددگار ہوگا۔

ے عربیں بین سال چھوٹے سے، مگر دونوں کے خیالات حیرت انگیز طور پر ملتے سے اور دونوں کا بجین بھی ایک ساتھ اور ایک ہی ملے ملے سے اور دونوں کا بجین بھی ایک ساتھ اور ایک ہی بیزاری کا اظہار کرتے اور یہی وہ جذبہ تھا جس کی بناء پر دونوں بیزاری کا اظہار کرتے اور یہی وہ جذبہ تھا جس کی بناء پر دونوں کی دینی طور پر ہم آہنگ ہو گئے ہے۔ دیکھنے والوں میں دونوں کی دوتی قابل رشک تھی۔ حضرت ابو بر صدیق جب بھی نبی کریم علی ہے کہ کو دیکھنے تو لیک کر ان کے پائی چلے جاتے، جاہے کیما ہی اہم کو دیکھنے تو لیک کر ان کے پائی چلے جاتے، جاہے کیما ہی اہم حالاں کہ یہ باتی بی کریم اللہ کے بائی جلے جاتے ، جاہے کیما ہی اہم حالاں کہ یہ باتی بی کریم اللہ کے بائی اور اجر گھنٹوں ان بی کے ساتھ رہے، حالاں کہ یہ باتی بی کریم کی بیں۔ حالاں کہ یہ باتی بی کریم کی بیاب اور احرام کے ساتھ بیٹھنے، نہ خود وہ جنتی در بھی وہاں بیٹھنے ، بااوب اور احرام کے ساتھ بیٹھنے ، نہ خود وہ جنتی در بھی وہاں بیٹھنے ، بااوب اور احرام کے ساتھ بیٹھنے ، نہ خود وہ جنتی در بھی وہاں بیٹھنے ، بااوب اور احرام کے ساتھ بیٹھنے ، نہ خود وہ جنتی در بھی وہاں بیٹھنے ، بااوب اور احرام کے ساتھ اور بی جگھے ، نہ خود بیٹھنے ۔ پھر ایک وقت الیا بھی آیا جب دونوں کا ایک دوسرے کے بیٹھنے ۔ پھر ایک وقت الیا بھی آیا جب دونوں کا ایک دوسرے کے بیٹھنے ۔ پھر ایک وقت الیا بھی آیا جب دونوں کا ایک دوسرے کے بیٹھنے ۔ پھر ایک وقت الیا بھی آیا جب دونوں کا ایک دوسرے کے بیٹھنے ۔ پھر ایک وقت الیا بھی آیا جب دونوں کا ایک دوسرے کے بیٹھنے ۔ پھر ایک وقت الیا بھی آیا جب دونوں کا ایک دوسرے کے بیٹھنے کر ایک وقت الیا بھی آیا جب دونوں کا ایک دوسرے کے بیٹھنے کی بیٹھنے کی ایک دوسرے کے بیٹھنے کی دوسرے کے بیٹھنے کی بیٹھنے ک

ایک روز حضرت ابوبکر صدیق نے ایک خواب دیکھا کہ جاند کلڑے کلڑے ہوکر کھیے میں آن گرا ہے۔ پھر مکے کے ہرگھر میں ایک کلڑا مزید گرا، اس کے بعد وہ تمام کلڑے یکجا ہوکر چمکتا ہوا جاند بن گئے اور انہی کے گھر میں آگئے۔

بڑا عجیب خواب تھا۔ ایک راہب نے اس کی تعبیر سے بتائی کہ تمہارے درمیان ایک پنجمبر ہوگا جس کا نور ہدایت گھر گھر پہنچے گا اورتم اس کے وزیر ہوگے۔

پھر ایک روز خود نی کریم علیہ نے ان کے گھر آ کر سے خوش خبری سائی کہ مجھے اللہ تعالی نے جرت کا تھم دیا ہے ادر اس جرت میں مجھے تہماری رفاقت حاصل ہوگی۔ میس کر حضرت ابو بمرصدیق ك أنسونكل آئے۔ يدكيفيت ديكھتے ہوئے نبي كريم علي نے ودبارہ فرمایا: "ابوبر حوض کور بر بھی تم میر کے ساتھی ہو گے اور غار میں رفیق ہو گے۔'اس خوش خری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے سامان سفر تیار کیا اور پھر بی کریم الفید کے ہمراہ دو اوسٹیوں برسوار ہو کر عار تور کی جانب ملے جو کے کے جنوب میں چھمیل کے فاصلے پر ہے۔ اس غارتک جہنچنے کا راستہ وشوار اور پھر یلا ہے۔ اللہ بے رسول نے یہاں پر تین دن اور تین را تیں گزاریں۔ جب حضرت ابو بمرصد لي عار كي صفائي كر علي تو ني كريم علي داخل ہوسے اور ان کے زانو پر سر رکھ کرسو گئے۔ اس دوران ایک خالی رہ جاننے والی سوراخ پر حضرت ابوبکر صدیق نے باوی رکھ دیا تفاء وہاں موجود سانی نے ڈس لیا۔ درد کی شدت سے نکلنے والے آنسو چره سارک پر بڑے تو آنکھ کل گئے۔ پوچھا "ابو بحر کیا ہوا؟" ماجرا بیان فرمایا نو نبی کریم ﷺ نے اپنا لعاب دہن وہاں لگایا جس ے زیر کا اڑ جا تا زہائے

و خلیفہ میت ہونے کے بعد جو سلا خطبہ دیا آیا میں فرمایا "اے لوگو مجھے حکومت میں کچھ راحت میں ، بلکتہ مجھے ایک ام عظیم کی تکلیف دی گئی ہے جے برواشت کر سے کی جھ میں طاقت نہیں اور نہ اللہ کی مرد کے بغیر وہ قابو میں آسکتی ہے۔ میں تہنارا حامم بنایا گیا ہوں، حالاں کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ آگر میں سیدھے رائے پر چلوں تو میری مرد کرنا اور اگر رائے سے ہت جاؤل تو مجھے ٹوک دینا۔ جان لو کہ سجائی امانت کے اور جھوٹ خانت سے ہے۔ جو توم راؤحق میں جہاد ترک کر دیتی ہے، اللہ اس ر ذلت اور خواری مسلط کر دیتا ہے اور اگر کسی قوم میں بے حیاتی جیل جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب تازل کرتا ہے۔ نی کریم علی کے وصال کے بعد مختلف علاقوں سے سازشوں نے سر أبھارا اور امن و امان كا مسئلہ پيدا ہو گيا، گر ايسے وقت ميں بھی انہوں نے زکوۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرنا ان کے دور کا اہم کام ہے۔ سیر واحد صحابی ہیں جن کی جارسلیں صحابی ہوئیں ..... بعنی ان کے والد، وہ خود، ان کی اولا داور اولا دکی اولا د۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ 公公公

جب نبی کریم علی نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اینے تجارتی کاردان کے ساتھ یمن گئے موے تھے۔ وہاں ایک سے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کا نام ونسب دریافت کیا، پھر آپ کوغور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا: "حرم، کی سرزمین پر ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جس کے دو مددگار ہوں گے، ایک جوان اور ایک ادھیڑ عمر، جس کی بابت آسانوں میں خبر دی گئی ہے۔ تم نبی آخر الزمان کے معاون و مددگار ہو گے۔'' (جوان سے مراوان کا اشارہ خفرت عمر فاروق کی جانب ہوگا۔) يمن سے لوٹے تو نبی كريم علي كي سے ملاقات ہوئى۔ آپ نے وعوت ایمان دی تو انہوں نے ایک کھے کی تاخیر کے بغیر ہی

اسلام قبول كرليا فودني كريم علي كا ارشاد ے كه ميں نے جے بھی اسلام کی وعوت دی، اس نے انکار کیا یا تاویل پیش کی مراین تخافہ نے کسی توقف کے بغیر ہی لبیک کہا۔

جب نبی کریم عظیم نے دعوت حق دینا شروع کیا تو مے کے كافرول في ان يرطرح طرح فكرات العظم وهافي ال ظلم كاشكار صرف نی کریم علی ای نہیں ہوئے بلکہ وہ لوگ بھی ہوئے جنہوں نے نی کریم علی کا واز پر لبیک کہا۔ ان میں وہ مسلمان جو كافرول كے غلام سے انہيں برتزين تشدد اور اذبت ناك سرائيں دی تعیں ۔ ان بیس حقرت بلال اور جعزت عماراً کے نام قابل ذکر ہیں۔ ا سے حالات میں بی کریم علی کی اجارت سے پندرہ مرداور عورتوں نے حبشہ کی جانب میلی جرت کی۔ جعزت ابوبر مجمعی جرت كا اراده ركعتے سے\_اس وقت ان كى ملاقات علے كے رئيس اين دغنہ سے موئی تو وہ حضرت ابو بر صدیق کو اسے لوگوں کے باہل لے آیا اور کہنے لگا کہ یہ ایک محبت کرنے والا ہے جورایا اروپیہ محتاجوں میں تقلیم کرتا ہے، صلہ رحی سے کام لیتا ہے، مسلماتوں کی ميزياني كرتا ہے اور مصائب بين گھرے لوگوں كى بھی مدو كرتا ہے، السے محص کا بہاں سے علے جانا جارا نقصان ہوگا۔ ابن دغنہ نے انہیں اپنی پناہ دینے کا اعلان کیا مگر کفار کی شرط پیھی کہ وہ گھر میں حیب کرعبادت کریں۔حضرت ابوبکر سے میہ نہ ہوسکا۔

ای دوران معراج نبوی کا واقعه ہوا، اس میں نبی کریم علیہ نے رات کے ایک مخضر سے وقت میں مسجد اقصیٰ میں انبیائے کرام کی امامت کی۔ ساتوں آسانوں کی سیرکی اور سدرة المنتہی سے آ کے خالق کا نات ہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ نبی کریم علیہ كى اى معراج كى تقدرت برحضرت ابوبر كو صديق كالقب عطا موا



ایک بڑی تعدد شہر میں خرید و فروخت کے لیے جاتی تھی۔ اب یہ سیدھی می بات ہے کہ جو جاتا ہے اسے واپس بھی لوٹنا ہوتا ہے۔
یول تمام رکشہ ڈرائیورل کی روزی کا انتظام ہو جاتا تھا لیکن چھٹی والے دن تمام نظام معطل ہوکررہ جاتا تھا۔

اپن ای کے اصرار اور دارت اور میں تو آگیا تھالیکن اسے سواری ملنے کی امید کم بی کی ۔ اس سے پہلے چھ رکشہ دالے اپنی اپنی باری کا انظار کر رہے سے ۔ اگر سواریاں آئی تو دارت کا نمبر ساتواں ہوتا ۔ رکشہ دالوں کا بید اور چورا ہے پر داقع تھا۔ ایک سوک شہر کی مربر اللوانی تھی اور تین رائے ۔ گاوک سے نکلتے تھے۔ دارت نے اپنا تمبر لگوانیا اور گاوک کی طرف جانے دالے ایک رائے پر رکشہ دوڑا دیا ۔ بیر ترکیب بہت سے رکشہ والے آزماتے ہے۔ سواریوں کو دیا ۔ بیر ترکیب بہت سے رکشہ والے آزماتے ہے۔ سواریوں کو دیا ۔ بیر ترکیب بہت سے رکشہ دالے آزماتے ہے۔ سواریوں کو دیا ۔ بیر ترکیب بہت سے رکشہ دائے تھے۔ والے آزماتے ہے۔ سواریوں کو کا نیوان پر بیر تھا لیکن اب سفر انے بیر بیر تھا لیکن اب سفر کرتے تھے۔ والے گوگئی ایس کی نیر پہلا ہوائی پر بواد ہونا پیند کرتے تھے۔ والیک گوگئی ایس سواری کی تعالی می تجا تو اس کی آٹھوں میں اُمید کی چک عود کرآئی۔ ساتھ جانے کی بجائے اس کی آٹھوں میں اُمید کی چک عود کرآئی۔ اس نے ایک مردادر ایک عورت کو دیکھا تھا۔ ان کے جانے کا انداز بتا اس نے ایک مردادر ایک عورت کو دیکھا تھا۔ ان کے جانے کا انداز بتا اس نے ایک مردادر ایک عورت کو دیکھا تھا۔ ان کے جانے کا انداز بتا اس نے ایک مردادر ایک عورت کو دیکھا تھا۔ ان کے جانے کا انداز بتا اس نے ایک مردادر ایک عورت کو دیکھا تھا۔ ان کے جانے کا انداز بتا

چھٹی کا دن جہال کچھ لوگوں کے لیے خوشی اور راجت کا سامان کے کرآتا ہے، وہال کھے لوگوں کے کیے میدون مصیبت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ وارث آن لوگوں میں سے ایک تھا جو روزانه كنوال كهودت بين اور ياني يت بين ورآج ..... آج كا ون اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے اچھانہیں تفار اس ک امی سبح ہے اس کے کام پر جانے کے لیے کہدرہی تھی کیکن ہر ہفتے چھٹی والے دن روزی کی تلاش میں مانوی اور ناکای کے تجریے کی وجہ سے اس کی ہمت ٹوب جاتی تھی ۔ وہ اس بات کا منتظرتها جوال کی ای ہر ہفتے اصرار کر کے تھک جانے کے بعد اس ہے کہتی تھی اور پھرامی نے انتہائی رنجیدہ کہتے ہیں وہ بات کہد ڈالی۔ "وارث بيناا كه كما كرلاؤ كي تو كم مين كمانا بي كا ورنه سب کو جو کے پیٹ سونا بڑے گا۔" وارث بڑے کر سیدھا ہو گیا۔ ای مسکرانی اور وارث صحن کی طرف برخصات بیان این کا رکشه کوا تھا۔ اس نے رکشہ اسٹارٹ کیا اور اڈے کی طرف چل پڑانے وارث کا گاؤں شہر سے تقریباً دِس کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ عام دنوں میں م تمام رکشہ والوں کو اچھی خاصی سواریاں مل جاتی تھیں۔ گاؤں کے بہت سے بیچے شہر سے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے۔ ملازمت پیشہ افراد بھی اینے اپنے دفائز ہاتے تھے۔ الوگوں کی رہا تھا کہ وہ مسافر میں۔ مسافر کے ہاتھ میں ایک سفری بیک بھی تھا۔ وارث آن کی آن میں ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔

"صاحب، چلیس کے کیا ....؟" وارث کا لہجدا حرام محرا تھا۔ " شہر جانا تو ہے کیکن سوار بول کے ساتھ .... اس لیے ہم پہلے اوے پر جائیں گے۔ " وہ آ دمی مسکرایا۔

ومیں وہیں سے آ رہا ہوں، وہاں کوئی سواری موجود تہیں ہے۔ آپ لوگ نے کاریس اتنا پیدل چلیں گے۔ بیٹھ جائیں، میں کے چاتا ہوں ۔' وہ وونول رکشہ میں بیٹھ گئے۔ وارث رہت خوش تھا۔ اللہ نے اس کی روزی کا حجھوٹا سا انتظام کیا تھا۔ آج کے ون کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔

"" آپ گاؤں میں خیر سے آئے ہتھے۔" وارث نے یوجھا۔ " إل ا المارے ايك عزيز كى طبيعت خراب تقى ـ " اب وارث نے غور کیا۔ وہ نیا شادی شدہ جوڑا تھا۔ آ دی کے ہاتھ میں سونے كى التَّوَهُى تَقِي جب كم عورت نے بھى زيورات بين ركھ سے - اتى در میں اوا آ گیا۔ جس رکشہ والے کا بہلا نمبر تھا، اس میں بھی دو سوار ماں آ بیٹی تھیں۔ وہ لمحہ امتحان کا تھا۔ وہ رکشہ والا وارث کی سواربول سے کہدرہا تھا:۔

"آتيے صاحب! ميرانمبر پہلا ہے، ہم شہركو چلتے ہیں۔" ايك سواری کا کرامیہ میں رویے تھا۔ اگر پرائیویٹ جایا جائے تو رکشہ والے کے ایک سوئیس رویے بنتے تھے۔ اب یا تو وارث جالیس رویے کماتا یا بھران دوسواریوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایک ہلکی ۔۔۔واروات میں ایک فیمتی موبائل اور تمیں ہزار کے قریب رقم اس کے سی اُمید سی بھی تھی کہ شاید رائے میں وارث کو کوئی اور سواری مل جائے۔ وہ سوچ رہا تھا اور اس کے رکشے ہیں موجود سوار پول کا ول مجمی اندر باہر ہورہا تھا کہ دارت نے فیصلہ کرلیا۔

"صاحب، ہم چلتے ہیں۔ میں آپ کو جالیس رویے میں ہی شہر لیے چانا ہوں۔ 'اتا کہ کر وارث نے زکشہ دوڑا ویا۔ اوے میں موجود رکشہ والا ہاتھ ملتا رہ گیا۔ گاؤں سے نکلتے ہی وریانہ شروع ہو اليا كبيل بنجر كهيت من تو كبيل فعلي لبلها ربي تعيل مورج سرير پہنچ چکا تھا۔ گری این عروج برتھی۔ شاید ای وجہ سے کوئی انسان كوئى جانوركوئى يرنده دُور دُور تك نظر نيس آربا تفا وارث خاموشى سے رکشہ کی ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کے سیجھے رکشہ میں موجود وونوں میاں بیوی باتوں میں مصروف ستھے۔ ایسے میں وارث کو پچھ

یاوآ گیا۔ ایک کمجے کے لیے اس کا توازن خراب ہوالیکن پھراس نے خود پر قابو یا لیا۔ اسے تنویر یاد آ گیا تھا۔ ابھی کل کی بات ہے، تنور شہر میں موجود رکشوں کے او نے برآیا تھا۔ وارث نے اسے تین ون کے بعد ویکھا تھا اور جب ویکھا تھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میدوہ شومر تو تہیں تھا جورکشہ فیلاتا تھا۔ اس نے اچھا لباس پہنا ہوا تھا۔ ہاتھ میں موبائل بھی قیمتی تھا ہے ہیں کا او انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر سب ای حران مورے تھے گاتور وارث کا بحین کا دوست تھا۔ ان رونوں کو ایک دوسرے پر اعتابہ تھا الجروساتھا۔ وہ دل کی بات ایک دوسرے سے کہدلیا کرتے تھے اور آج بھی وارث کو بورا یقین تھا کہ تنور اور کسی کو بتائے یا نہ بتائے لیکن وارث کو ضرور بتائے گا کہ اس کے انداز اور اطوار میں تبدیلی کی وجد کیا ہے اور پھر تنویر نے وارث کو ساری بات بتائی۔ بیہ بات الیسی تھی کہ وارث کانب کر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تنویر ایسی طرکت بھی کرسکتا ہے۔

تین دن پہلے تور کے رکشہ میں ایک مسافر بیٹھا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ اپی شکل وصورت اور لباس سے وہ ایک امیر آ وی معلوم ہوتا تھا۔ تنویز کا ول بے ایمان ہو گیا۔ اس کا کام ایسا تھا کہ ہر مزاج کے لوگوں سے اس کا ملنا ملانا رہنا تھا۔ چند بدمعاش ووستول کی صحبت نے اس براپارنگ چڑھا ویا تھا اور پھراس نے اس رنگ کا ار لیا۔اس کے پاس ایک چھوٹا سا جھر تھا۔ ایک تاریک مقام براس نے اپنا رکشہ روک لیا اور پھر جنجر کی نوک براس مسافر کولوث لیا۔اس ہاتھ لگی۔ال مسافر کوایک کہرا زخم لگا کر وہ ایے رہے کے ہمراہ فرار ہونے میں کام باب ہو گیا۔ اب این لوٹ کی رقم سے وہ عیش کر رہا تھا۔ جانے کیوں وارث کو تنویر کا خیال آ گیا تھا اور اب شیطانی جذب وارث كو ورغلانے لگا تھا۔ اس كے ركتے ميں نوبيابتا جوڑا بيضا ہوا تھا۔ ان کے یاس زیورات تھے۔ نفتہ رقم بھی ضرور موجود ہو گی۔ وارث کے یاس ایک نوکیلا تج کس موجود تھا جس کی مدد سے وہ ضرورت یونے پرانے رکشہ کی مرمت کرتا تھا۔ اس فی کس سے وہ متصاركا كام كے سكتا تھا۔ دُور دُور تك ويران تھا۔ اک ورا كما حوصله جاہے تھا اور پھراس کے گھر کے تمام افراوخوش حال ہو جاتے۔ وہ ول ہی ول میں منصوبہ بنانے لگا۔ وہ رکشہ کی خرابی کا بہانہ کر کے ڈک جائے گا اور پھر نوکیلا تھے کس عورت کی شہرگ پر رکھ کر



ایے میں اجانک جیے ایک روشی کی اہر کوندی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی امی کا چبرہ آ گیا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا بیٹا غریب ہوسکتا تھا کیکن راہزن نہیں ہوسکتا تھا۔ تمام شیطانی جذبات ایک لمح میں فنا ہو کر رہ گئے تھے۔ اب وارث مطمئن تھا۔

ان سے تمام زبورات اور نفتری چھین لے گا اور پھر .....

اس کے رکتے میں موجود سواریاں اُعلم تھیں کہ ایک خوف ناک طوفان ان کی رندگیوں میں آتے آتے تل گیا ہے۔ اب شہر کے آ کار شروع ہو گئے تھے۔ یہ وارث کی برحمتی تھی کہ راستے میں اے ایک بھی سواری نہیں ملی تھی۔ پھر

اس كا ركشه شہر ميں موجود ركشول كے اڈے ير بہنے گيا۔ یہال وارث نے بلچل کے آثار ویکھے ایک جگہ لوگوں کا جوم جمع تھا۔لوگ بھاگ ووڑ رہے تھے۔اکثر کی زبان پریہ جملہ موجود تھا۔ وو کیا ہوا..... کیا ہوا....؟ وارت کے ذہن میں بھی بیسوال

ناجنے لگا تھا۔

"" تنور بكرا كيا-" وارث نے ايك شور ساسا۔ اس خبرنے وارث کو بے چین کر دیا اور پھر وارث نے تنویر کو دیکھا۔ اس کے جاروں طرف بولیس کی نفری موجود تھی۔ بولیس نے اسے بول دبوج رکھا جیے برے کو ذک کرنے سے پہلے تصافی اوبو جے بین اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ رور ہاتھا، معافیاں ہا تگ رہا تھا۔ آزاد ہونے کی کوشش میں اس کے کیڑے بھی میٹ ایکے بھے۔ وہ جتنا زور نگاتا تھا، یولیس کے جوان ائن برائی بی گرفت براہا والتے تے۔ پھر وارث نے سنا، کوئی کہدریا تھا

"كيا زبانه آكيا ب-منزل ين الحاف والله مل الوفي لکے ہیں۔اس نو جوان نے ایک آوی کو سجر کی وک پر اوٹا ہے میں یہ تہیں جانیا جرم کوئی بھی ہوائے بیچھے سراغ چھوڑ جاتا کہے۔ لیانوجوان اس آومی کا موبائل استعال کر سنے لگا تھا۔ چوری کا موبائل جال بربا ہو تو سراغ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ جور اور موبائل وونوں کہان ہیں۔ اب میرطویل عرصے کے لیے جیل میں خانے گاایک تو اس نے ڈاکٹر رہا تھا۔ اس ایک کیچے میں دارث نے جان لیا۔ بارا ہے، دوسرے اس نے اس آوی کو زخی کیا ہے۔ امن جرم کرانے سے پہلے ان لوگوں کے متعلق تو سوچ لیتا جو اس سے پار کرتے

بیں۔اس کے والدین کے دل پر کیا بیتے گی؟" اس سوالیہ نقطے براس آدی نے بات ختم کر دمی تھی۔ وارث کی آنکھوں کے کنارے سلکنے لگے تھے۔ ٹھیک وقت پر آئے این مال کا خیال آ گیا تھا، ورنداس کا متوقع انجام تو ده خودًا بي آنكھوں ہے ديكھ رہا تھا۔

اسے میں وہ جونک بڑا۔ وہ استے باکتے میں موجود سوار بول کو تو محول بی گیا تھا۔ وہ میاں بیوی وارث کے رکھے سے اُتر آئے تھے۔ و مانی کار و لے او " وہ آ دمی وارث سے کہدر ہا تھا۔ پھر ائن کے اپنی پتلون والی جیک میں ہاتھ ڈالا۔ پرس نکال کر اس نے . کھولا تو وارث نے دیکھا۔ یک میں ہزار، ہزار والے کتنے ہی وأريثًا كي ظرف برهايا اور بولا " ركه لو ..... وارث حيران ره كيا\_

المعنی میں گادل سے شہر تک رلائے۔ ہمارے درمیان کرائے كى بات في بو چى تھى ليكن ميرا وك البين حامتا كه ميں تمبارے حاتھ زیادتی کروان اس لئے میسورو ہے تم رکھ لو۔ وارث کے ه بونول ير ميک دور گئي۔ ده آومي تھي مسكرايا اور مجر وه دونوں میاں بیوی این منزل کی طرف چل کڑے۔ شرمندگی کے احساس عے وارث كا سر جھك كيا۔ وہ استے اتھے آ ومي كولو في كا منصوبہ بنا

"جو کسیٰ کے ساتھ زیاوتی نہیں کرتا، اللہ بھی اس کے ساتھ زيادتي نبيل مونے ويتا۔ ' 👉 🌣 🌣



كام يانى كے نقشے ميں ناكا ي دينے والا ہے-

مار ہے اور علی کے امتحال مکمل ہو چکے تھے تو تفریح کے لیے آج ابوانہیں ساحل مندر لائے ہوئے تھے۔ "جی صاحب! سواری کرو گے؟" ''ابو! مجھے تو بیٹھنا ہے۔'' مار پیہ کہنے لگی۔ د دنہیں ابو! مجھے نہیں بیٹھنا ہے۔' علی کہنے لگا۔ "ابوا مجھے تو اونٹ سے ڈر لگتا ہے۔ اس کیے مجھے اچھے نہیں لگتے۔'' علی نے کہا۔

دونہیں بیٹا! ڈریتے نہیں ہیں۔'' ابقة وونول كوساتھ لے كر اوٹٹ برسوار ہو گئے۔شروع میں علی

خوف محسول کر مربا تھا لیکن پھر تھوڑی در بعد مطمئن ہو گیا۔ اے مطمئن دیکی کر ابوائے کہا: "معلوم ہے اوست کن کی سواری تھی؟"

مع ابوا مارے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بد سمنے لگی۔

منایات این سلیے اور کو محبت کی زگاہ ہے و کھنا جا ہے کہ ية آمارے بن كريم صلى الله عليه وسلم كى سوارى بے سے

اورت کی سواری کے بعد گھر کیے لائی ہوئی کھانے یہنے کی چرون کو کے کوایک سے یہ کھے۔

ابوا-كتا براسمندر ہے۔ "مار پیرات سے كہنے لگى۔

"ابوا بيرسب الله كي قدرت هي كد كتنا بروا سمندر بنانا يه على نے بھی ہجھ داری کی بات کی۔

## القادِرُ جَالِ جَالِ اللهِ السَّحِينَ السَّعِينَ السَّعِينَ السَّعِينَ السَّعِينَ السَّعِينَ السَّ

الْقَادِرُ اللَّهِ عَلَا لَهُ جو حاتِ بين الت بورا كرنْ كى طاقت ر کھتے ہیں اول کی جسی چیز انہیں کسی کام کو بورا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ب ساوک نام قرآن کریم میں بارہ جگہ آیا ہے۔ اب ویلھیے آ کے جلاتی ہے، مگر وہ قادر ہے کہ آگ میں رکھ کرکسی کو نہ جلائے جیے حصرت ابراہیم علیہ السلام کونمرود بادشاہ نے کئ روز تک آگ میں اوالے رکھا، مگر اللہ تعالی کے اپنی قدرت دکھائی، وہی آگ ابرائیم علیرالسلام کے لیے سلامتی والی شندی بن گئی۔ وهري كاركام الي كافيا ليكن مير چرى حفرت اساعيل عليه آدى كر الماريخ تو كاني مين ووج جاتا ہے، مر الله تعالى في حضرت موی کھلیہ السلام کے کیے دریائے کہا میں بارہ رائے بنا دیے اور وہ

خریا ہے دریا یار کر سے اور جا فرعون کالشکر گزرنے لگا تو ای دريا بين أوه سب مي سب الماك مو كير الله تعالى قاور بين، جس چیز کا ارادہ کر لیں او کوئی بھی طاقت اے روک ہیں سکتی۔

اللهُ فُتِلِدُ لا جَلَ جَلَا لُهُ (بهت زياده للرت والا)

ٱلْمُقْتَدِدُ جَلَّ جَلِاللَّهُ حِبِ سَي يُجِزُ حِيكَ بَتَاسِفَ كَا.ارَادَهُ فِي اللَّهُ لَوْ صرف ميرنات بين "كن" ہو جال تو وہ موجاتى ہے۔ به لفظ تو ممين مجمان على اليرب ورثة الله تعالى كواك لفظ کے کہنے کی بھی ضرورت مہیں۔ کا نتائے کی ساری چیزیں اس کے قضے میں ہیں۔ وہ ناکای کے ایقے میں کام یالی دینے والا ہے اور

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



بينا! آپ كو الله تعالى كى قدرت كا أيك واقعه سناؤن كه الله تعالی کیسی قدرت والے بین کو وہوال منتے تفرق کے ماحول میں ا برے شوق ہے سننے بلکے اللہ ا

حفرت صالح عليه البلام في افي جواني اي كارنائے ہے این قوم کو اللہ کے ایک ہو لئے کی وقوت دیا شروع کی ان کی قوم نے بیسوطیا کیان ہے کوئی اپنا مطالبہ کروجی کو بیہ پورا نہ کرسکیس اور مم إن كى مخالفت بيل كام باليك موجا ميل له مطالبه بيكيا كه اكرآب واقعی اللہ کے رسوال میں تو ماری فلان بیاری جس کا نام '' تب تھا اس کے اندر ہے ایک ایسی افغی نکال دیجیے جو تو ی و تندرست ہو۔ وصالح عليه السلام في الآل ان مع عبد ليا كما كريس تمهارا بدمطالبه پورا کر دول نوائم سب میری دعوت پرایمان کیان کا کا کے۔ جب سب نے معاہدہ کر کیا تو مار کے علیہ البلام فے اللہ تعالی ہے دعا۔ ی۔ دعا كرتے عن يبارى كے ايدر حركت بيدائيونى اور اس كى ايك براى چنان مجمث كراس من عند أيك أونني اي طراح كي نكل آئي جيها مطالبه كيا تعالى الله تغالى كي وأصح قبارك اين الم المحول اليه وكيوكران میں سے کھی لوگ تو مسلمان ہو گئے اور باقی اقبار کے بھی ارادہ کر لیا كدوه ايمان كے آئيس مرقوم كے چندار رواد جو بتون كے بجارى تے، انہوں نے ان کو بہکا کر اسلام تبول کرنے سے روگ دیا۔ حضرت صالح عليه السلام نے جب ديکھا كه توم في وعده خلافي كي اور خطره ہوا کہ ان پر کوئی عذاب آ جائے گا تو نزئی سے ان کو بیا تھیجت فرمائی كه "اس اومنى كى حفاظت كرو، اس كوكونى تكليف نه بهنجاؤ تو شايدتم عذاب سے محفوظ رہو ورنہ فوراً تم پر عذاب آ جائے گا، اس اولمنی کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چر لیا کرے۔ اگر اس اونتی کوانقصان پہنچایا تو اللہ تعالیٰ در دناک عذاب دیں گے۔

''ابو! اس اذمتنی کا کیا نام تفا؟'' ماریه نے معصومانه انداز میں سوال کیا۔ " بيني! اس كا نام ُ ناقة اللهُ لِعِني اللهُ تعالى كي اوْمَني تقالهُ " حضرت صالح عليه السلام نے ان كوسمجھايا كه اس ناقه كے کھانے پینے میں تمہارا کیجھ نہیں جاتا، زمین اللہ کی ہے، اس کی بیداوار کا بیدا کرنے والا وہی ہے، اس افتنی کواس کی زمین میں آزاد چھوڑ دو کہ عام چرا گاہوں میں کھاتی رے۔قوم خود جن کوی سے یانی پینے تھے اس سے بیداونگنی بھی یانی بیتی تھی مگر بیداونگنی جھی کیانی موا پیتی تو بورے کنومیں کا یانی ختم کرویتی تھی۔ حضرت صالح علیہ البلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے یہ فیصلہ فریا دیا تھا کہ الکت دان یہ اولیٰ یان ہے کی اور دوسر نے دن قوم کے بیت اوال میں کے اور س

روز بیر اومنی یالی ہے کی تو دومروال کو پالی کے بچائے اومنی کا وودھ این مقدار مین ال جاتا که وه این سارے برتن دووه سے جر لیتے منظم و قوم کے ایک سردار نے اس اونئی کوئل کر ویا۔حضرت صالح عليه السلام أن اونتى كول كا واقعه معلوم بون ك بعد قوم كو الله تعالی کے حکم سے بتلا ویا کہ اب تمہاری زندگی کے صرف تین دن باتی ہیں اور مدوعدہ سیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف کوئی توجہ نه دی بلکه حضرت صالح علیه السلام کی اس بات برجھی ان بربخوں نے مذاق أزانا شروع كيا اور كہنے لكے كه بيه عذاب كيے اور كہال ہے آئے گا؟ اور اس کی علامت کیا ہو گی؟

حضرت صالح عليه السلام في فرمايا: "كوعداب كى علامات بقى ت لو، کل جعرات کے روزتم سب کے جہرے بہت زرد ہو جا میں گے، پھر پرسون جمعہ کے روز سب کے چرے بہت سرخ ہو جا میں کے اور ترسول ہفتہ کوسب کے چرے شدید سیاہ ہو جا نیں گے اور به دن تمباري زندگي كا آخري دن موگا

بدنفیب قوم نے جی ان کر بھی بجائے اس کے کہ توبہ کرتے بل کہ یہ فیصلہ کرلیا کہ صالح عُلیہ البلام ہی کوئل کر دیا جائے کیوں کہ اگر ہے سے بیں اور ہم پرعذاب آنا بی ہے تو ہم اینے سے پہلے ان کا کام تمام كيول نه كروي اور الرجهوا في بين تو إين جهوت كا خميازه بحكتين-توم سلے اس فیللے کے بعد بھی لوگ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے مکان برقل کے ارادہ اسے کے ، بھر اللہ تعالی کے راستہ ہی ے پھر برسا کر ہلاک کر دیا اور جب جعرات کی سے ہوئی تو حضرت صالح علیہ السّلام کے کہنے ایکے مطابق سب کے پیمرے ایسے زرد ہو من جیتے گہرار روزنگ مجیر دیا گیا ہو ۔ عذائب کی بہی علامت کے سیا ہونے کے بعد بھی طاکموں کو اس طرف کوئی توجیہ نہ ہوئی کہ اللہ تعالی مرایمان لاتے اور اپنی غلط کار اول سے باز آجائے بال کہ ان کا غصہ حضرت صالح عليه السلام ير اور براه كيا أور يؤري قوم ان كفل كي فكر ميس پھرنے لگى۔ بالآخ ووسرا ول آيا تو الله اتعالى كے پيفير، حضرت صالح علیہ السلام کے فران کے مطابق سب کے چرے سرخ ہو گئے اور تیسرے اُن سخت کیاہ ہو گئے۔ اے تو سرس کے من این زندگی سے مالوں ہو کر انظار کرنے سلے کہ عذاب کس طرف ے ال مال میں زمن سے ملا بد زارلہ آیا اور اور کے بخت میات ناک چی اور شدید آواز آئی جس ہے ا كر مركة الما وقت ميل بيضي اوند هي كركر مركة .

会设设



نوکری بھی جھوڑ جاتے ہیں جیسا کہ میرے دفتر میں غریب آفس بوائے بیچھلے دنوں نوکری جیموڑ گیا تھا۔ غلطی تو اس کی ذرا ی تھی مگر ایک فریب سے سرزد ہوئی تھی ادر غریبوں سے تو گویا میری سداکی وشنی تھی۔ ہوا کیچھ بول کہ اس دن میں صبح دس بجے آفس آیا تو حسب معمول آئیس بوائے ہے کہا کہ میرے کیے جائے بنا دو۔ وہ جائے بنا لایا اور جیے ہی میری میر کر کھنے لگا تو اجا تک جائے کا کے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ گرما گرم خانے میری میزیر کر گئی۔ میزیر شروری كاغذات يرك تنے، وہ خراب ہو گئے۔ بيد ديكھ كريمن طيش ميں آ گيا اوران کو زور ہے تھیٹر رسید کرتے ہوئے تیز کیجے میں کہا: " آنکھیں مبیں ہیں جہاری، دیکھ کر کام مبیل کرتے؟ سارے کاغذات برباد کر دیے ہیں۔' وہ سوری سر، سوری سرکی گردان کرنے لگا۔'' دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے ہے۔" میرے بول ڈانٹنے سے وہ حواس ا خته ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگا تو میں نے پھر تیز کہے میں کہا: الله المسلم ميز صاف كرد كجر دفع موناً" وه ميرے تكم كى تعميل كرنے لگا۔ میں این جگہ سے اُٹھ کر ٹہلتے ٹہلتے میز کے کنارے تک آیا اور جو كاغذاك خراب مو كئے تھے، ان كا جائزہ لينے لگا۔ وہ اصل كاغذات نہیں تھے بلکہ فوٹو کالی تھے جواگر خراب ہو بھی گئے تھے تو کوئی بات منہیں تھی۔اصل کاغذات ہے ان کی مزید فوٹو کا پیاں بن سکتی تھیں مگر

میں ایک امیر آوی موں۔ میرا ریدی میڈ گارمنٹس کا کاردبار ملک کے مختلف شہروں میں بھیا! ہوا ہے۔ کار، کوشی بہت سارا بنک میلس، بے شار ماازم، گھر میں بوی کے غرض کہ ہر طرح کی آسائش مجھے حاصل ہے۔ ودالت و کاروبار مجھے اسے وادا کی طرف سے در فے میں ملا ہے۔ اس کا میں اکیلا وارث ہوں کیوں کہ میں اسے والدين كي اكلوتي اولاد مون ميرا كاروباردن دكي رات چوكن ترقى كر ر ہا ہے۔ دن بدن میری دولیت بین اضافہ ہو زبائے اور میرے خیال میں کون نہیں جاہے گا کہ اس نے پاس ڈھیروں روبیہ بیبہ نہ ہو۔ میں مجمی دولت سے محبت کرنا ہون اور دن رات اے مزید حاصل کرنے کے چکر میں رہتا ہوں۔ میرے بیدی بچون کو ہمیشہ مجھ نے بی گلہ رہا ہے کہ میں ان کو زیادہ وقت نہیں دینے پاتا۔میرے بزدیک دولت ہی سب سیجھ ہے، سارا وقت اس کوسمیٹنے میں لگا دینا گیا ہے۔ میں دولت ے جتنی محبت کرتا ہوں غربت ہے اتن ہی نفرت کرتا ہوں۔غریب نوگ جھے ذرا جھی بیندنہیں ہیں۔ میں ان کے ساتھ بر مےسلوک سے 🗝 پیش آتا ہوں۔ان کے جذبات واحساسات اور مجبوریوں کی مجھے قطعی کوئی برواخیں ہوتی ہے۔ گھر اور دفتر میں جھوٹے درجے کے ملازم جوعم ما غریب ہوتے ہیں، میری ڈانٹ ڈیٹ اور ناروا برتاؤ کا زیادہ شکار اوتے ہیں۔ میرے اس طرز ممل کی وجہ سے ان میں سے اکثر

سي كاروبارى معالم ميں ألجه كرا بني اس سوچ برعمل نه كر سكا۔ میں کسی اور ذریعے سے بھی آسانی سے دوسرے شہر جا سکتا تھا مگر اس روز میں نے خود ہی کار ڈرائیو کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ضروری سامان کار میں رکھوا کر مجمع سورے اسکیلے ہی ووسرے شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں بھنے کر کاروباری معاملات بڑے اجھے طریقے ے مطے ہو گئے۔ ان کاروباری معاملات سے مجھے اچھے منافع کی سو فیصد توقع تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں نے عمدہ ریستوران میں اچھا کھانا کھایا۔ میری واپسی کا سفر تقریباً سات بج شروع ہوا۔ تین گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ رات وس بج تک میں نے اینے شہر میں پہنچ جانا تھا۔ گرمی کے موسم کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں نے کار کا اے ی آن کر دنیا اور طویل سڑک پر بڑے خوش گوار موڈ میں کار دوڑائے جا رہا تھا۔ بیرایک معروف شاہراہ تھی۔ میں تقریباً آدھا گھنٹہ کار چلا چکا تو مجھے رکنا پڑا۔ آگے ٹریفک جام تھا۔ گاڑیوں کی کبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں راستہ جلدی نہیں کھلے گا۔ چناں چہ میں نے متباول راسته اختیار کرنے کی تھانی۔ اس رائے کا مجھے بخوبی علم تھا، میں نے اپنی کار واپس موڑ کر اس رائے یر ڈال دی۔ میرکوئی معروف سڑک نہیں تھی، راستہ کیا تھا۔ کافی آگے جا کر بیہ راستہ اس سڑک ہے جا ملتا جومیر کے شہر کو جاتی تھی۔ اس سڑک پرٹر یکٹر، ٹرالیاں، گدها گاڑیاں اور ای طرح کی ووسری سواریاں بھی بھار گزرتی تھیں۔ دائیں بائیں تاحد نگاہ تک کھیتوں کے طویل سلیلے تھے۔ شام کونتو ویسے بھی بیراستہ ویران نظر آرہا تھا۔سورج کب کا غروب ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی کار کی بیٹر لائٹس جلا دی تھیں۔ ایک موڑ ے این کار کو موڑا تو آگے درخت کا ایک موٹا ساتا عین سراک کے درمیان میں بڑا تھا۔ میں نے فورا بریک لگا کر کار کو باکیں طرف موڑ ویالیکن پھربھی کار رُکتے رُکتے ایک کھیت میں جا تھی۔ اگر میں فوراً بریک لگا کر کار نہ موڑتا تو اس سے سے عکرا کر یقیناً میری کار اُلٹ جاتی۔ میں اس اجا تک افتاد سے گھبرا گیا اور کا رہے بابرنكل كرصورت حال كا جائزه لينے لگا تھا كەمبىن اى كىلى جاريانچ نقاب بوش آس یاس کے کھیتوں سے نکل کر آنا فانا میری کار کے قریب آ گئے۔ ان کے ماتھوں میں ہتھیار تھے جو انہوں نے مجھ یر تان لیے۔ ان میں سے ایک کرخت کیج میں بولا: "جو کھے تہارے

ان كا ايك غريب كے ہاتھوں خراب ہونا ميرے نزويك اس كى ايك ستنين نوعيت كي غلطي تقي جويين معاف نبيس كرسكتا تها. پهراس دن میں جنتی در آفس میں رہا، آفس بوائے کو ڈائٹتا ہی رہا۔ وہ مجھ سے خوف زدہ رہا اور شاید اتنا دلبرداشتہ ہو گیا تھا کہ دوسرے دن سے وہ آف ای نبیل آیا۔میرے کرے سلوک کی وجہ سے ندصرف وہ بلکہ ان بى ونول ميرے گھر كا ايك يائج ساله برانا ملازم جھى نوكرى جھوڑ کیا تھا مگر مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ میرے پاس دولت کی فراوانی تھی۔ ایک ملازم کی جگہ میں دس ملازم رکھ سکتا تھا۔ گھر اور وفتر سے باہر بھی غریب لوگوں سے میرا واسطہ بڑتا رہتا تھا۔میرے نزدیک وہ میرے یُرے سلوگ کے مستحق شھے۔ بیسب کچھ میری بیوی کی نظروں ے بچھیا ہوا نہیں تھا۔ وہ گاہے بگاہے مجھے ٹوکتی رہتی تھی کہ غریبون کے معاملے میں منیں این برتاؤین بہتری لاؤں، کہیں ایبانہ ہو کہ کسی غریب کی بدوعا یا کسی مظلوم کے ول کی آہ کا شکار ہو جاؤں یا غریبوں کے ساتھ میری کی گئی برسلو کیوان کا قدرت جھ سے حماب لے۔ قدرت کی گرفت سے تو کوئی نہیں ایج سکتا مگر میں دولت کمانے میں ا تنامکن تھا کہ بیوی کی ایسی باتوں کونظرانداز کر دیتا تھا۔غریبوں کی کیا مجوریاں ہوتی ہیں، ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں، کیاایی دولت سے ان کی مدو کرنی جاہیے؟ میں سے جاننا اور مجھنا ای نہیں جاہتا تھا۔ دن یول بی گزررے تھے، میں دوات مندسے دوات مند ہوتا جا رہا تھان بھی بھی مجھے اپنی بیوی کی باتیں یاوآ جاتی تھیں لیکن مجھے ابھی تک نہ کسی غریب کی بددعا کئی تھی اور شیمیں قدرت کی طرف سے کسی پکڑ میں آیا تھا بلکہ قدرت مجھے خوب نواز رہی تھی۔ ایک دن میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری کایا بلیا وی۔

Chill Street

وہ واقعہ میہ ہے کہ ایک روز احالک مجھے کاروباری معاملے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ انفاق سے اس روز میرا ڈرائیور ڈیوٹی پرنہیں تھا۔ وہ کسی دُور دراز گاؤں کا رہائش تھا۔ ایک دن بہلے اسے اطلاع ملی تھی کہ گاؤں میں اس کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھرای روز وہ گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ سر پھرافشم کا آوی تھا۔ اس نے مجھ سے چھٹی نہیں مانگی تھی، بس اطلاع دی تھی کہ اس کا گاؤں جانا بہت ضروری ہے۔ وہاں اس کا قیام کتنے ونوں کا ہوتا، معلوم نبیں تھا۔ اس کے بول علے جانے سے مجھے کوفت تو ہوئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اے نوکری سے نکال دوں لیکن پھر میں

پہلے تو کچھ تمجھ میں نہیں آیا کہ میں یہاں کیوں ہوں لیکن پھرا جا تک مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے جاریائی سے اُٹھنا جاہا تو میرے سراور گردن کے پچھلے جھے میں ٹیسیں اُٹھنے لگی تھیں۔ وہاں بٹیا ا بھی بندھی ہوئی تھیں۔ساراجیم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ بہت مخرورى بفي محسوس موراي تقى بين جارياني ير دوباره ليك كيا اور اردگرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ میں جس مرے میں تھا، اس کی دیوارین مٹی کی تھیں۔ جاریائی پر بچھا بستر اگر چے معمونی تھا بگر ضاف ستقرا تھا۔اس نے ذرا فاصلے پرلکڑی کی خستہ حال میز اور بیٹھنے کے لیے دو موڑھے تھے۔ میرے دائیں طرف مرے کی کھڑ کی تھی تھی اور سورج کی روشی اندر آ رہی تھی۔ بجانے دن کا کون سا پہر تھا۔ میں نے کھڑی کی طرف دوبارہ دیکھا تو وہاں دیں گیارہ برس کی پاری بی لاکی نظر آئی جوغور سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ چند لمح و مکھنے کے بعد وہ وہال سے بہٹ گئے۔ پھے در بعد کرے کا وروازہ کھلا اور سورج کی روشی کے ساتھ ادھیر عمر کا دیہاتی بھی اندر آیا اور مجھے دیکھتے ہی بولا: ''شکر ہے رب کا صاحب جی رکہ آپ کو ہوٹن آ گیا۔ گاؤں کے علیم صاحب کہد گئے تھے کہ صبح تک آپ کو موش آ جائے گا۔ رات کو وہ آپ کو دیکھ گئے تھے۔ مختلف جگہوں پر مرہم یک بھی انہوں نے کی ہے۔ کھانے کے لیے دوا بھی وی ہے۔

پاس مال ہے، فورا نکال کر ہمیں دے دو ورنہ جان سے جاؤ گے۔" میں ان نقاب بوشوں کو دیکھ کر پہلے تو خوف زدہ ہو گیا تھا مگر دوسرے ہی کمحے اسے خوف پر قابو پاکر جرات سے کہا:

''کون ہوتم لوگ؟ اپنی اس حرکت ہے باز آ جاؤ!'' " جم ڈاکو ہیں، لوگوں کولوٹنا ہمارا پیشہ ہے۔ جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرو ورند کسی کو مارنا حارے لیے مشکل نہیں ہے۔" ایک ڈاکو نے تیز کہے میں کہتے ہوئے اینے موزر کا زُخ میرے برکی جانب کر دیا۔ اس وقت میرے کوٹ کی اندرونی جیب میں حالیس ہزار رویے ستھے۔ میں جو دولت کا بجاری تھا، اتنی آسانی سے بیر رقم ان کے حوالے نہیں کرسکتا تھا۔ میں نے مزاحمت کرنے کا سوجا تو ان میں سے ایک نے اینے ساتھی سے کہا: ''شیرد مار ڈال اس کو، سیہ ایسے ہی ہمیں کے نہیں دے گا۔ ' میں نے آگے برھ کراس موزر کی طرف بھرتی سے ہاتھ بردھایا۔عین اس کمع عقب سے کس نے سخت چیز سے میرے سر کے عقبی جھے یر کاری ضرب لگائی، میری آعھوں کے سامنے تارے تاج گئے۔ کچھ در بعد ایک اور ضرب لگی۔ میں تر حال سا ہو گیا۔ ایک ڈاکو نے میرے کوٹ کی جیبوں کی تلاثی لى-آخرات جاكيس بزار رويال كئے-ايك داكونے ميرى كلاكى یر بندهی قیمتی گھڑی جھٹکے سے اُتاریل۔ ڈاکومیری کار کی جانب بڑھ

رہے تھے جس میں میرا نہایت میں قيمت موبائل موجود تفاء وه تجفي انهول نے اسے قبضے میں کر لیا۔ میں اب مزاحت كرنے كى بوزيش ميں بالكل نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں۔ الجمی بے ہوش ہو جاوال گا۔ سر کے پھیلے جصے میں لکنے والی چومیں بری تکلیف دے رہی تھیں۔ وہ سب مجھے مکوں اور ٹانگوں سے میرے جس کے مختلف حصول پر ضربین لگا رہے تھے۔ پھر میں ہوش وجواس کھو بیٹھا۔ نعانے میں کتنی در ہے ہوش ربار جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود كو أيك حاريا كي بر لينا موا يايا-



حکیم صاحب نے کہا ہے کہ چند دنوں میں آپ بالکل ٹھیک ہو
جا کیں گے۔' اتنا کہہ کر اس نے باہر کی طرف منہ کر کے پکارا:

"تمییہ بیٹی! صاحب جی کے لیے دودھ کا گلاس اور حکیم صاحب کی
دی ہوئی دوا لے آ۔' ''اچھا، ابا جی! ابھی لائی۔' وہ فوراً مطلوبہ
چیزیں لے آئی۔ میں نے دوا کی پڑیا کھول کر دیکھی تو پاؤڈر جیسی
دواتھی۔ دیباتی بولا: ''اسے دودھ کے ساتھ کھا لیس صاحب جی!
مارے حکیم صاحب کے ہاتھ میں بوی شفا ہے۔' میں نے دہ دوا
دودھ کے ساتھ کھائی۔ گاؤں کا خالص دودھ بولے میں دشواری تھی
دوا خاصی کروی تھی۔ نقابت کے باعث مجھے ہو لئے میں دشواری تھی
لیکن میں پھر بھی بولا:

" مم كون نهو، مجھے يبال كون لايا ہے؟ اتنا تو مجھے ياد ہے كه کچھ ڈاکوؤں نے میری کار رکوا کر جھے لوٹ لیا تھا۔ مجھے کافی مارا بھی تقا، پير مجھے ہوش نہيں رہا۔' وہ ادھير عمر ديباتي بولا: ''صاحب جيا میرانام رجمو ہے۔کل میں کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا۔ رات کے نو بج گاؤں والین آ رہا تھا کہ بگی سراک کے ساتھ والے کھیت میں مجھے انک کارنظر آئی اور آپ کارے خاصے فاصلے پر زخمی حالت میں زمین پرکرے پڑے عقے۔ میں نے آپ کو ہلایا طلایا مگر آپ بے سدھ پڑے رہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ زندہ ہیں۔ میں فورآ اسينے گھر سے اسينے سبتے کو الے كر آيا پھر ہم دونوں آئي كو أشا كر اسين گھر لے آئے۔ يقيناً آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ کيا تھا۔ اب آئي كن بنا ويا ب كران واكور ك الته بالما الله خدا غارت کرے ان المیرون کو۔ آپ کا مال تو وہ کے گئے ہوں گے مر الله كاشكر ب كرآب كي جان في كي- آب كي كار ادهر كليت مین ای کھڑی ہے۔ وہ کھیت میرا ای ہے، میرے فاتدان کی روزی رونی کا وسیلہ ہے۔اب آپ جب تک تندرست مہیں ہوجاتے اوھ ئى رہيں، ججھے اپنى خدمت كا موقع ذيں۔''

میں کئی کئی دن کاروباری دوروں پر رہتا ہوں اور اسے خاندان
سے لا تعلق سا ہو جاتا ہوں۔ وہ میرے لیے فکر مند نہیں ہوتے ہیں،
وہ جانے بھی نہیں ہوں گے کہ اب میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آچکا
ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنے مینیجر سے رابطہ کر کے اسے ادھر بلاؤں
تاکہ وہ مجھے یہاں سے کسی انجھے اسپتال میں کے جائے۔ میں اب
یباں سے جانا چاہتا تھا۔ اگر چہ میری، کار ادھر کھیت میں ہی کھری تھی

کیکن اپی موجودہ حالت کے بیشِ نظر میمکن نہیں تھا کہ خود کار چلا کر ا پے شہر تک پہنچا۔ میں نے تھہر کٹمبر کر رنجیدہ کہج میں کہا: ''تم بہت اچھے ہور حیمو \_مشکل وقت میں میرے بہت کام آئے نہو۔ مجھے اُٹھا كراييخ كمرينه لاتے، ميري تيارداري نه كرتے تو نجانے ميں زندہ تھی رہتا یا نہیں۔'' اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا کیوں کہ میں بولتے بولتے تھک گیا تھا۔ رجمو عاجزی سے بولا: "ایسانہ کہیں صاحب جی، جان بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ میں نے تو انسان ہونے کے ناتے آپ کی مدد کی ہے۔ حکیم صاحب نے آپ کو زیادہ بات کرنے ہے منع کیا ہے، بس آپ آمام کریں۔ ' میں نے رخیمو سے کہا: ''اجھا بھی، اب میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ کیا تمہارے یاس موبائل فون ہے؟ میں نے اسے ایک آدی سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔'' اس نے جواب دیا: ''میرے پاس تو موبائل فون نہیں ہے لین میرے بیٹے کے یاس ہے، بیس اسے بلاتا ہوں۔ ' وہ وہال سے جانے رگا تو میں نے کچھ سوچ کر کہا: ''رجیمو! میرا ایک کام ادر کرو، میری کارنگ جاد اور دیکھواس میں کوئی جانی لگی ہوئی ہے کہ ڈاکو وہ محی ساتھ کے گئے ایں۔"

"جی، بہت اچھا جماحب جی انگیر میں نے اہل کو بتا دیا کہ کار میں چابی کہاں گئی ہوگی شاید وہ نہ جانتا ہوں کی در بعد اس کی والیسی ہوئی تو اس کے ہمراہ تقریباً اٹھارہ برس کا لڑکا بھی تھا جو یقینا اس کا بینا تھا۔ اس نے بھے سلام کیا دیکھو بولا "صاحب جی، کار میں کوئی چابی ہوئی جارہ دیکھ لیا ہے، میر سے میں کوئی چابی ہوئی جارہ دیکھ لیا ہے، میر سے خیال میں ڈاکو وہ ساتھ لے گئے ہیں۔" میں افسوس سے سر بلا کر رہ کیا گیا۔ میں لینا ہوا تھا گئی پر بیٹھ گیا تھا۔ دیا ہوا موبائل سیٹ مجھے دے رہمو کے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل سیٹ مجھے دے رہمو کی میر عالی کہ کیا۔ وہ رہائی تو ہوا لیکن میر میں بات دھیان سے سی۔ رہمو کی مدد سے اس کے گاؤں کا بینا میں نے اسے مینیجر کو اچھی طرح سمجھایا۔

یکھ دیر بعد رجمو میرے مینجر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔
مینجر مجھے ایس حالت میں وہاں دیکھ کر جیران رہ گیا تھا۔ اس کی جیرانی بجاتھی۔ اس نے تو بھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ میں اس اس اس اس مالت میں ملوں گا۔ میں نے ہمدرد رجمو سے جانے کی اجازت کی۔ وہ بھند تھا کہ جب یک ہیں بالکل تندرست نہ ہو جائے کی اجازت کی کھر

ہوا۔ میں تقریباً بندرہ دن اسپتال میں رہنے کے بعد بالکل صحت یاب ہو گیا تھا لیکن بیرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس نے میری رندی بدل کرر کھ دی تھی۔ میں جس دولت سے محبت کرتا تھا اسے تو ڈاکو لوٹ کر لے گئے تھے۔ غریبوں سے تفریت کرتا تھا مگر ایک غریب در سالی خاندان مشکل وقت میں میرے کام آبا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ دولت صرف رویے میسے کا یام تی ہیں ہے بلکہ محبت، مدردی، مدو بھی رو نے سے کی دولت سے جر کو میس ہولی ہے۔ میں جوغریوں سے نفرت کرتا تفاہ ان سے محبت کرنے لگا۔ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے پیش آ گئے لگا۔ این بے پناہ دولت ے ان کی مدد کرنے لگا اور مجھے دلی سکون اور اظمینان حاصل ہوا جو کسی دولت سے کم نہ تھا۔

پر رہوں مر میں نے بیرمناسب نہ مجھا۔ اس غریب خاندان نے مشکل وقت میں میری حتنی خدمت کی تھی، وہ کم نہ تھی۔ میں نے اسے مینیجر سے دی ہزار رویے لے کر رجمو کو دینا جاہے مراس نے وہ رقم لینے سے انکار کر دیا اور بولا: "میں نے آپ کی مدر روپے پینے کے لائج کے لیے نہیں کی تھی۔ مجھے آپ رقم دے کر شرمندہ نہ كري-" مين في كها: "تم بهت التھے انبان ہو، مين تمهارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ نیرقم انعام مجھ کر رکھ لو، مجھے بردی خوشی ہو گی۔ کافی لیس و پیش کے بعد اس نے وہ رقم رکھ لی۔ میرا دل جو غریبوں کے لیے پھر کا ہو چکا تھا، پلھل گیا تھا۔ اس گاؤں میں رات کا اندهیرا چھا گیا تھا، ہم وہال سے روانہ ہو گئے۔ میرامینجر وہاں تک کرائے کی کار میں آیا تھا۔ دالیس کا سفر بھی اس میں طے

## کمپیوٹر کی صفائی کیسے کریں؟

ب بات درست ہے کہ دعول مٹی سے کمپیوٹر میں وائرس تو نہیں آتا، البعثة دعول مٹی کمپیوٹر کے کیے تقصان وہ ضرور ہے۔ اب سوال مد پریدا ہوتا ہے کہ آخر کمپیوٹر کو اس ہے کیے محفوظ رکھا جائے؟

عام طور پرسب سے پہلے کمپیوٹر میں نصب پیکھوں، موٹر اور کیسنگ میں وحول مٹی جمتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پیکھوں کے آگے پیچھے اتی مٹی جم جاتی ہے کہ اس کی کارکروگی متاثر ہونے لگتی ہے اور پھر موٹر بھی گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بالآخر جل جاتی ہے۔ علاوہ ازیں پروسیسر کے اوپر نصب سیجھے کے ساتھ ایہا ہوتو سکھے کو نقصان ہوتا ہے۔ سکھے میں دعول مٹی جہنے کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ اس کی آواز بڑھ جاتی ہے یا پھر بہت کم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کمپیوٹر میں سافٹ وئیر پروگرام درست کام کررہے ہوتے ہیں ادر وائری کے مسائل بھی موجود میں ہوئے، اس کے باوجود کمپیوٹر کی كاركردگى مناثر ہوراى موتى ہے۔ايے ميں عام طور برآپ كے كييوٹركوست بنانے كى وج بھى يك دھول مئى موتى ہے جوكيو لر بارڈوئير يرجى موتى ہے، جس سے کمپیوٹر کم استعال ہونے کے باوجود زیادہ کرم ہوجاتا ہے۔

وصول مٹی پورٹ یا کلیکٹر کو بھی متاثر کرتی ہے کیونکہ سے برقی رو کی روانی میں بھی رکادٹ بنتی ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ کیل استعال کر رہے ہیں اور سمی عرصے سے بورٹ کی صفائی نہیں کی تو ممکن ہے کہ انٹرنیٹ کی رفتارست بھو گیائے۔ یوایس ٹی پورٹ کے ساتھ بھی پچھ ایسے ہی مسائل ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر کے کسی پرزے پرزیادہ دھول جم جائے تو اس سے شارٹ سرکٹ کا بھی خطرہ رہتا ہے جوزیادہ بڑے نقصان کا ہاعث ہوسکتا ہے۔ اس کاحل سے کہ مینے میں ایک بارضرور بلور کی اور ہے کمپیوٹر کی اچھی طرح صفائی کے جائے ۔ اگرات ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر استعمال کررے میں تو اسے میں بلور کے ذریعے اچنی طرح صاف سیجے۔ لیپ ٹاپ کی صفائی کے لیے اے النا سیجے اور اس کی جیسی طابب بلود کے ذریعے اچنی طرح سے صفائی سیجے۔ یاد رکھے کہ پنگھوں والی جگہ پر زیادہ ہوا کا پریشرایس والنا جاہے کونکذان میں استعال ہونے والے بھے اوئی بی میوتے ہیں۔ اس طرح یہ بھے گھو سنے کے ساتھ بجلی بھی پیدا کرنے ملتے ہیں اور زیادہ کرتے ہی جات تو سے کہیوٹرسٹن موجود کی بھی نازک پرزے کی موت کا سب بن سکتا ہے۔ عام طور پر کمپیوٹروں میں درجیت ارت معلم کے لیے ایک ٹول موجود ہوتا ہے۔ اگر میٹول آپ کے کمپیوٹر میں موجود کیس تو آپ Core Temp انسال کر سکتے ہیں۔ اس پر الرام کے ذریعے کمپیوٹر کا درجہ حرارت برآسانی نایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف کمپیوٹر کو آن سيجة اور يائي منك تك كوئى ووسرا بروگرام لائي نه سيجة - بيمر كمپيوٹر كا ورجه ترارت معلوم كرنے والے تول كولائج سيجة اور و يكھيے كه اگريد درجہ حرارت 55 وگری سینٹی گریڈ ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا کمپیوٹر بالکل درست کام کر رہا ہے لیکن درجہ حرارت اس سے زیادہ ہے تو پھر ہوشیار ہو جائے اور پھر درجہ حرارت بڑھے ہوئے ہونے کی وجوہ تلاش سیجے۔

جیما کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ کمپیوٹر کے زیادہ گرم ہونے کی وجہ دھول مٹی بھی ہو بھی ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر کے ساتھ ہارڈ ڈسک کا ورجہ حرارت بھی معلوم کرنا جائے ہیں تو اس کے لیے Crystal Disk Info پردگرام موجود ہے۔ یاد رہے کہ ہارڈ ڈسک کا درجہ حرارت بیشہ 20 سے 55 ڈگری سیٹٹی گریڈ کے اندر ہی ہونا جاہیے۔



ہمارے قوی شاعر ڈاکٹر محد اقبال 9 نومبر 1877ء کوسیال کونے میں پیدا ہوئے، ان کے مخلے کا نام چوہدری دہاب تھا۔ آج کل اس جگہ کو اقبال اسٹریٹ کہتے ہیں۔ علامہ اقبال جس گھر میں بیدا ہوئے وہ ان کے داوا شخ محد رفق نے 1861ء میں خریدا تھا۔

ابتدائی تعلیم پرانے طرز کے مکتب میں حاصل کی۔ یہاں ان کے اُستاد مولانا غلام حسین عظے۔ پھر مولوی میرحسن کے مکتب سے درس لیتے رہے۔ پچھ عرصے بعد اہمی کے مشورے سے سیال کوٹ کے اسکاج مشن اسکول میں واخل ہوئے۔ اس اسکول میں چوتھی یا پانچویں جماعت میں پڑھ رہے متھ کہ آیک روز عجیب واقعہ ہوا۔ وہ مطالعہ میں مصروف سے کہ اچا تک اپنے حال میں مست آیک فقیر صورت ہزرگ اندر داخل ہوئے اور ہڑی شفقت سے ان کے سر پر صورت ہزرگ اندر داخل ہوئے اور ہڑی شفقت سے ان کے سر پر اُستاد نے علامہ اقبال سے پوچھا، یہ ہزرگ کون سے علامہ اقبال سے پوچھا، یہ ہزرگ کون سے علامہ اقبال استاد نے علامہ اقبال سے پوچھا، یہ ہزرگ کون سے علامہ اقبال سے اور کھا ہے۔

بین بی سے انہیں پڑھنے سے اتی دل چین تھی کہ وہ رات کو انہیں ہیں تھی کہ وہ رات کو انہیں بیٹر سے انہوں نے اپنے والد سے عہد کیا انہوں نے اپنے والد سے عہد کیا تھا کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت

ئے لیے وقف کریں گے۔

ملامہ اقبال آپ بجین کے بارے میں کہتے ہیں: ''جب میں سال کوٹ میں پڑھتا تھا تو سے اُٹھ کر روزانہ قرآنِ پاک کی تلاوت کرتا۔ والد صاحب آپ وظائف وغیرہ سے فارغ ہو کرآتے اور بحجے و کھے کر گزر جاتے ۔ ایک روز سے جب میں حسب معمول قرآن مجملے و کھے کر گزر جاتے ۔ ایک روز سے جب میں حسب معمول قرآن مجملے کی تلاوت کر رہا تھا تو وہ میرے پاس آھے اور فرمایا: ''بیٹا! جب تم قرآن مجمد پڑھوتو یہ مجھ کر پڑھوکہ جسے اللہ تعالی خود تم سے ہم کلام ہے۔''

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے جس ماحول میں تعلیم کے ابتدائی مراحل طے کیے، وہ کس قدر یا کیزہ تھے۔

کالج کی پڑھائی کے دوران جب وہ ہوشل میں رہتے ہے تھے تو پڑھائی کا یہ عالم تھا کہ ایک روز کالج کے برسپل صاحب ہوشل کا چکر لگاتے ہوئے علامہ اقبال کے کمرے کی ظرف آ نظے اور انہیں پڑھتے دکھ کر کہنے میگے کہ تمام لڑکے باہر کھیل کود اور درزش میں معروف ہیں اور تم یہاں پڑھ رہے ہو۔ اقبال نے مؤد بانہ جواب دیا: ''جناب! یہ بھی تو ایک طرح کی ورزش ہے۔''

آپ اپنے اساتذہ کا بہت احرام کرتے تھے۔ بھین کا قصہ

کر لاہ در میں وکالت شروع کی تو اس کے ساتھ ہی میری شاعری کا جر دوسری جر دوسری جر اوس نے اس کو اسلام کا ترانہ بنایا۔ بھر دوسری اللہ بنایا۔ بھر دوسری اللہ بنایا۔ بھر دوسری اللہ بنایا ہو اور سامعین بنان واولہ بیدا ہو ۔ اللہ بیار ہو بین واولہ بیدا ہو ۔ اللہ بیار ہو اللہ بیار ان کو دیکھنے کا ہور سال کو بیا آیا دایا ہوں نے اسلام کی ایک والہ بیار کو ایک ایک ان کو بیاری کی اسلام کی خدمت کا عہد کیا تھا وہ پورا کیا یا نہیں جر گری ہوت کا معاوضہ ادا شہادت وی کہ میرے جگر کے اور کیا یا نہیں جاتے ہیں کی معاوضہ ادا کے دیا ہے۔

آپ نے اپنے اشغار کے ذریعے مطابات اور الله عاص طور پر
نو جوانوں اور بچوں میں اسلای اور الله کی شعور بلزدار کیا اور طلبا کی
تر بہت پر خصوصی توجہ دی ۔ نوجوانوں کے لیلے اُردو اور فارس میں
بہت ساری نظریوں کی میں شاخری میں انہوں نے نوجوانوں
کے جذبہ حب الوطنی اور بجبت کو اجمار نے پر توجہ دی۔

علامہ اقبال نے اپنی باتا مری کے ذاریعے نہ صرف مسلمانوں میں غلای سے نجاب را مسلمانوں کے جذبہ بیدار کیا بلکہ آپ کی شاعری اسلای تعلیات کی آئینی دار ہے سے نجاب کی انگیا دار ہے سے نجاب کی انگیا دار ہے سے نجاب کی انگیا دار ہے سے نے کہ تعلیم دی ادر کے ذریعے اتحاد کا در ان دیا آلیے آپ کو پہچانے کی تعلیم دی ادر آپ میں میں مجت و اخوت ہے رائے کی نفیحت کی۔ علامہ اقبال کی شاعری میں نہ صرف ہوں کے لیے سبق ہے بلکہ آپ نے بچول شاعری میں نہ صرف ہوں کے لیے سبق اچھی اور بیاری نظمیں تکھیں اور نوجوانوں کے لیے بھی، بہت اچھی اور بیاری بیاری نظمیں تکھیں جنہیں آج بھی سب ذوق دشوق سے پڑھتے ہیں۔

آپ نے بچوں کے لیے ظلم ''دُعا'' لکھی جو آج بھی ہر اسکول میں آمہلی کے دوران بڑھ کر بچے عہد کرتے ہیں کہ وہ آپ کی نفیحتوں بیمل کر کے نیک انسان بنے کی گوشش کریں گے۔ وعا کے الفاظ ہیں ۔

''لب بہ آتی ہے دُعا بن کے تمنا میری دندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری وُدر دُنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے وُدر دُنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے

ہر جگہ میرے حیکنے سے اُجالا ہو جائے' نظم'' پرندے کی فریاؤ' میں علامہ اقبال تلقین فرماتے ہیں کہ پرندوں کو پنجروں میں بند کرنا اچھانہیں ہے۔کسی کی آزادی کوسلب

کرنا گناہ ہے۔ ایک قیدی کے قیداویش میں جو تا ٹرات ہوتے ہیں انہیں ایک ایک میاں کیا گیا ہے۔ ایک قیدان کیا گیا ہے۔

لظم '' ہدردی'' میں بچول کے لیے کئی سبق ہیں۔ علامدا قبال

مشہور ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی دُکان پر بیٹے ہوئے ہے۔ اتفاق

ہوش علامہ میر حسن آتے دکھائی دیے۔ آپ ہوتے آتار کی طرف
بیٹے ہوئے تھے۔ اسی طرب سنگے یادن مولوی میر حسن کی طرف
برٹر ھے اور ان کے ساتھ ہو لیے۔ مولوی صاحب کو گھر پہنچا کر واپس
لوٹے اور پھر جوتے ہینے۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ آپ اپنی اسی تھے۔ اس تھے۔ حاضر جوابی میں ایک آئی مثال جو اقبال کو سب سے منفرد مقام عطا کرتی ہے، اسکول میں مثال جو اقبال کو سب سے منفرد مقام عطا کرتی ہے، اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک دن آپ کو اسکول پہنچنے میں دیر ہوگئی۔ اُستاد صاحب نے دیر سے آنے کا سبب وریافت کیا تو آپ ہوگئی۔ اُستاد صاحب نے دیر سے آتا ہے۔ '' اس عمر میں سیہ جواب دیا کہ '' قبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔'' اس عمر میں سیہ جواب، اس ذیا نت پر اُستاد ادر بھی دنگ رہ گئے۔

بچین ہی ہے آپ ہمیشہ جن تہجد کے دفت بیدار ہوتے ادر قرآن مجید کی تلاوت خوش الحانی ہے کرتے۔ لفظ لفظ پرغور کرتے اور روتے درجے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید کے اوران آپ کے آنسودل سے تر ہو جاتے۔ بیقرآن مجید اب تک اسکامیہ کالج لاہور کی لائبریری موجود ہے اور آنسووس کے نشان آپ پر اب تک موجود ہیں۔ میں موجود ہیں۔ علامہ اقبال کو آنخضرت محد الفیاد کے نزویک عشق تھا۔ آپ کے نزویک عشق روق ہی مسلمانول کے کہلے دائن ادر دُنیا کی فلاح کے نزویک عشق روق ہی مسلمانول کے کہلے دائن ادر دُنیا کی فلاح کے نزویک عشق روق ہی مسلمانول کے کہلے دائن ادر دُنیا کی فلاح کے نزویک ایک موجود ہے۔

اعمال رسند سے متعلق آپ نے آیک کیلن میں فرمایا کہ سے بھی ضائع نہیں جاتے ہائی نمن میں آپ نے ایک کیلن میں فرمایا کہ سے بھی ضائع نہیں جاتے ہائی نمن میں آپ نے اپنے والدمخترم کا میہ واقعہ بیان کیا۔ ایک روز شخ نوا محد اربال میں تھوڑی کی متصائی کے گر آ رہے ہوں نے رائے میں آپک کے گو جو کی بیاس کے مارے وم توڑ تے ویکھا کی آپ نے متحالی ایس کے قال دی اور کہیں وم توڑ تے ویکھا کی آپ متحالی ایس کے قال دی اور کہیں سے بانی لا کر بالیا۔

انہوں فران اور اور ایک ہوگیا، جس سے انہیں یقین ہوگیا
کہ اب ان کے اون کھر ان والے ہیں۔ اس واقعے کے بعد کسی
کے کہنے پر دیرے الدر نے رصول (گرم شالیں) کی تجارت شردع کی جون میں اچھا جا ما افع ہوا اور ہمارے وال کی جا کہ میں خری ہیں ہوگئی ہو گئی ہو اور نے ایک ون آپ سے کہا کہ میں نے تمہارے پر جانے کیا گہا ہیں جو محت صرف کی ہے۔ اس کا معاوضہ جا ہتا ہوں۔ آپ نے برا برے شوق سے پوچھا کہ وہ کنیا ہے؟ معاوضہ جا ہتا ہوں۔ آپ نے برا برے شوق سے پوچھا کہ وہ کنیا ہے؟ اس کا معاوضہ جا ہتا ہوں۔ آپ نے برا برے شوق سے پوچھا کہ وہ کنیا ہے؟ اس کی خدمت میں کے دور اسلام کی خدمت کرنا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے پردھائی سے فارغ ہو

بیوں کو تقیمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو لوگ وقت ضالع كرتے ہيں وہ و پھتاتے ہيں كيوں كه كيا وقت كير ہاتھ تہيں آتا۔ اليم لوگ دوسرون كى خدمت كرتے بين دوسرول كى تكليف ميں كام آنا ہى سب سے براى نيكى ہے۔ بقول غلامہ اقبال

بیں لوگ وہی جہاں میں اجھے آتے ایں جو کام دوسروں کے لظم و مکرا اور مهمی " کہنے کوتو یہ ایک منظوم کہانی ہے مگر اس میں عقل والول كے ليے بہت سے سبق ملتے ہيں = لوگ اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے دومروں کو کئی فریب دیتے ہیں۔ اپنا اُلوسیدھا كرنے كے ليے دوسروں كى جھونى تعرفيف اور خوشامد كرتے ہيں۔ خوشامد كرنا الجھى بات نبيل - إى ئے آوى دھوكا كھا جاتا ہے۔ شاعر مشرق فرماتے ہیں:

سو کام خوشالہ سے نگلتے ہیں جہاں میں دیکھو جے دُنیا میں خوشامد کا ہے بندہ 23 بارج 1930ء کو خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم لیگ كانفرنس ميس فرمايا:

مميري آرزد ہے كہ ميں آئينے ملك كے تعليم يافتہ لوگوں بر وین کے اسرار منکشف کر جاؤں تا کہ وہ دین کے قریب آ جائیں۔ آپ نے نو جوان نسل کو بیجا کیا اور انہیں سیج معنوں میں اسلای تعلیمات ے روشناس کرایا۔

جوانوں کو میری آہ سخر دے ' پھر ان شاہین بچوں کو بال و پڑ دے خدایا آرزو میرای کبی ہے میرا نور بھیرت عام کر دے علامہ اقبال نے اپنے آفاتی فیالات کا اظہار شعر و شاعری كے ساتھ نثر ميں بھى كيا ہے۔اس سلسلے ميں مابعد النظريات، مختلف شخضیات کو لکھے گئے خطوط و تقاریب میں پڑھے جانے والے مكالمے اور اظہار خيال ہے ان كے افكار و خيالات مؤجود ہيں جو یقینا ہارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اقبال کے پیغام کی خاص بات سے ہے کہ وہ قرآن یاک با قاعدگی ہے معنی ومطالب کے ساتھ پڑھتے تھے، لہٰذا اس کا اثر ان کے افکار پر بھی پڑا اور ان کی نظم و نثر میں قرآن کا پیغام کوٹ کو بھرا پڑا ہے جس سے ان کے پیغام نے ا آفاقی اور عالمگیر حیثیت اختیار کرلی ہے۔

1922ء میں اُردو اور فاری شاعری میں ولوں کو کرما وسینے والے کلام کے باعث جکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔

علامه اقبال آل انڈیا کشمیر تمینی انجمن حمایت اسلام لا ہور اور پنجاب مسلم لیگ کے صدر مجھی رہے۔

1930ء میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس اللہ آباد میں انہیں آلُ انڈیا مسلم لیگ کا صدر بھی منتخب کیا۔ ای تاریخی اجلاس میں \_آب نے اپنے بیاری وطن پاکتان کا تصور پیش کیا۔ اپنے اس تصور میں رنگ بجرنے کے لیے علامہ اقبال نے قائداعظم محمد علی جناح کومسلمانوں کی قیادت کرنے پر مجبور کیا جن کی سربراہی میں . 14 اگست1947ء كومملكت يا كستان كا قيام عمل مين آيا-

دینِ اسلام اور انسانیت کا درس دیتے ہوئے مصورِ یا کستان 21 ایریل 1938ء کو خالق حقیق سے جالے۔ اللہ تعوالی مارے اس عظیم شاعر پر ہزاروں رحمتیں نازل کرے جس کا بچین بھی اُجلا تفا اور برهایا بھی روش تھا۔ ہے کہ کہ

#### علامه اقبال کی دیانت داری

بیننه (بهار) کی عدالت میں ''ریاست آرہ'' کی جائیداد سے متعلق ایک مقدمہ آیا۔ عدالت کو اس سلیلے میں ایک قدیم فاری مخطوطے کی وضاحت درکار تھی۔مخطوطے کی تحریر بیجیدہ اور قدیم فاری پرسمتل ہونے كى وجد سے قابل فهم نہ تھى۔ اس تھى كوسلجھانے كے ليے عدالت كى نگاو انتخاب علامہ اقبال پر بڑی اور آپ سے درخواست کی منگی کہ اس مخطوطے ہے متعلق عدالبت کی راہ نمائی فرمائیں۔اس کام کے لیے عدالت نے بومیہ 1000 رویے کا مشاہرہ طے کیا اور ساتھ ہی پیش کش کی کہ اگر آپ کو متعلقہ کام میں معاونت کے لیے کلکتہ بھی جانا بیڑے تو وہ اخراجات بھی برداشت کیے جائیں گے۔علامہ اقبال جس روز پٹینہ بہنے، ای رات کاغذات کا معمد ط کر کے اسکے روز کاغذات متعلقہ افراد کے والے کر دیے۔ بیرسری آروای جو سے مقدمہ دیکھ رہے ہتے، نے حِرَان ہوتے ہوئے علامہ سے فرمایا: " آپ نے بدکیا کیا!! بدکام تو آب كوكى ونول ميل كرنا تها، آب كا مشاهره بزار روب يوميامقرر موا ے كم ازكم دو چار بزارتو بنتے-" بيان كرعلامه اقبال في جواب ديا-"میرے رسول نے جھ پر ایس کمائی حرام کر دی ہے جو کسی مختفر کام کو طول دے کرلی جائے۔''

یہ داقعہ آپ کی دمانت داری اور قابلیت و زبانت کی عکاس کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کوعلم برعمل کرنے کی توفیق دے۔ غیرت و بے تعسی کی صفات کا پیکر بنا دے، جبیا کہ علامہ اقبال نے فرمایا: دل کی آزادی شہنشاہی ، شکم سامان موت فیملہ ترے ہاتھ میں ہے ، دل یا شکم

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





چھوٹے والا بھی بلاکا ذہین ہے، خاص طور پر کھانے یہنے کے معالم میں تو اس کا ذہین ، خاص طور پر کھانے یہنے کے معالم میں تو اس کا ذہین ' کور آئی 7' سے بھی تیز چلنا ہے۔ اس بار بھی چھوٹے والاغضب کا آئیڈیا لایا تھا۔

"کیا مطلب عن وافلیلی نے آئیس نگالیں۔ "کیا آئیڈیا اتنا ہی خوفناک ہے؟"

"ارے ارے اسنین تو!" جھوٹے والا نے بوطلا کرہا۔" آئیڈیا تو بہت مزے کا ہے۔ ایک وم فران کا کا ان ان کہا۔" آئیڈیا تو بہت مزے کا ہے۔ ایک وم فران کا ان کا کہا۔ " آئیڈیا تو بہت مزے کا ہے۔ ایک وجھا کر کہا۔ " آئیڈیا تو کہ آئیڈیا تو کر آپ کی توثی ہے جھوٹ اُٹھے گا!"

واجے تھا کہ آئیڈیا تن کر آپ کی روی بھی توثی ہے جھوٹ اُٹھے گا!"

" چھوڑ و یار انہیں " مبار کال نے بے صوری کا سکوپ بن جا ہے۔ ایک اُلے آئیڈیا بناؤ جلدی ہے۔ شاید مرغی کا سکوپ بن جا ہے۔ اُلہ اُلے میں کہا۔ " واقعی مرغی کھائے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ زبان اس کا ذا گفتہ کہا۔ " واقعی مرغی کھائے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ زبان اس کا ذا گفتہ کہی کہوں گئی ہے۔ "

"بلکہ ہماری حالت تو اس مہمان کی ہی ہوگئی ہے ۔.... دادا بدی نے بیٹ پر ہاتھ کھر گیا تو بدی ہوئے کہا۔ "جو کسی کے گھر گیا تو بیز بان نے اسے لگا تار چودہ دن تک دال کھلائی۔ اگے دن اس نے مہمان نے بیٹ کہا ہوئا بال کی کون می تاریخ ہے؟"
مہمان نے جل کر کیا تو ایا ہو کا اور پر نہیں البتہ دال کی آج بیٹ ہو گئے۔ جب ذرا بیٹ سارے کورکھاندی ہو سے جب ذرا بیٹ سارے کورکھاندی ہو گئے۔ جب ذرا بیٹ سارے کورکھاندی ہو گئے۔ جب ذرا بیٹ سیم کولوث ہو ہو ہے ۔ جب ذرا بیٹ سویٹ قال کی آئے ہو ہم سیم ہو گئے۔ جب ذرا ایک سویٹ بیٹ میں گا کی سویٹ بیٹ میں کولیس کے۔ بیٹ ہو گئے۔ جب ذرا ایک سویٹ بیٹ بیٹ کھولیں گے۔ بیٹ ہو گئے۔ اورخود بھی ایک سویٹ بیٹ بیٹ کھولیں گے۔ بیٹ ہو گئے۔ اورخود بھی ایک سویٹ بیٹ بیٹ کھولیں گے۔ بیٹ ہوں کی کا کیں گے اورخود بھی

عامیں گے۔ یار اس دھندے میں برای بچیت ہے اور بھر بید<u>ہ</u>

يوجا بھي فري الله استرياس كرسب لوگ خوش سے اُحھال

'' آہج کل کے دور میں کوئی مشکل مہیں '' حیفوتے والا نے فاتحانہ انداز میں کہا۔'' مید دیکھو!''

اس نے اپنی جیب سے ایک کتاب نکال کر موا میں لہرائی۔

مرسيع، أثيرًا تو واقعي كمال كاتفا!

اجا تک دادا بڑی نے جھوٹے والا کو آواز دی۔"ارے ذرا دیکھنا، تحى تو كر كرار باب ....اب لدُواس ميس وْال كرتل دول؟" حچوٹے والانے کتاب ایک طرف رکھی اور وادا بڈی کے پاس جِلا گیا۔ پھرتھوڑی در بعد واپس آئے لکھوانے لگا۔" کالی مرج 100 گرام .....ادرک پسی ہوئی .....حب ذا نقه ......

"كالى مرج ....." مباركال نے سر كھجاتے ہوئے كہا-"بير آئيتم اين كي مجھ ميں نہيں آيا..... گلاب جامن بيں كاني مرج كہاں

'' اوہ..... احمق کہیں کے....،' جیھوٹے والا نے دانت بیس کر کہا۔'' نیر بتا ..... گلاب جامن کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟' ""كالا ....." مباركال في جلدي سے كہا-

''اور کالا رنگ انہی کالی مرچوں اک وجہ سے ہوتا ہے! <u>چھوٹے دالا نے اپناغضہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔</u>

"اجها اجها الماكال الما آك بتاؤ .....ا مجه أبا!" مباركال نے معیقان حیراتے ہوئے کہا۔

۔....اور پھر جب مٹھائی کی ٹیملی کھی<mark>ب تیار ہوئی تو مبارکال نے</mark> ایک گلاب جاس بر ہاتھ صاف کرنا جاہا مگر عیس ای وقت سمنج والا مسى جن كى طرح تأزِل مو كميا تفا-" خبردار! كوئى أمضائي كو ماته نهيس لگائے گا۔ یہ بات پہلے بی عظم ہوئی تھی کہ افتتاح سے سلے کوئی مضائی نبیں کھائے گا کی شام کو جنتی ہوسی آ کئے ، کھانا!''

مبارکاں اپنا سا منہ کیلے کررہ کیا تھا۔ چھوٹے والا نے بھی اس طرح منه بنایا تھا، جیسے کوئیل کا بورا نیکٹ اس کے حلق میں اُر گیا ہو۔ وہ شاید دو تین کلو مضائی خود الرب کرنے کی آس لگائے بیضا تقاراس نے خالی پید پر ہاتھ بھیرا اور سمنج دالا کوخوں خوار نظروں اے گورتا ہوا ملنگی کی طرف چلا گیا۔

غرض ایک بورا ون وُ کان کی سیٹنگ اور مشمائیوں کی تیاری میں ﴿ كَرْرِكِيا \_ چنانچه الْكِلِّے ون جمعه كو وُكان كا افتتاح ہونا قرار پايا۔اگر چه یکانگ کرتے وقت صفح والا نے مٹھائیوں کی عجیب وغریب رنگت و مکفی کرناک محول چڑھائی تھی لیکن واوا بڑی نے اسے بیر کہد کرمطمئن كر ديا تھا كەرنگت ير نە جائے ....ان كا ذا نُقدىبے مثال ہو گا!

' کھڑ کھاندسویٹ شاہے' کا افتتاح ہو گیا تھا۔ محلے کے بندرہ، میں چیدہ چیدہ لوگوں کو رعوت وی گئی تھی۔ منحے والانے ایک پراثر تقریر بھی کی تھی، جس میں کھڑ کھاند سومیس کی شان میں زمین آسان مبارکاں نے فورا جھیٹ کر سب کے آگے رکھ دی۔ کتاب کے ٹائٹل پرلکھا تھا:101 مزیدار بکوان

Carlo Carlo

گھر بیٹھے یا کتانی، جایانی، امریکی اور سوئس مٹھائیوں ادر كهانون كالطف أثنا كين!

"واه جي واه ..... " صنج والا نے چبک کر کہا۔" يہ ہوئي نال بات!" ''اور مٹھائیاں تیار کرنے کا کام تم ہم نتیوں پر چھوڑ دو..... مبارکال، چھوٹے والا اور میں ..... دادا بڈی نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔" کیوں ساتھیو؟"

" بالكل بالكل ..... " حجمولے والا اور مباركال نے خوشى سے اُ چھلتے ہوئے کہا۔"ایس الی مشائیال بنائیں کے کہ لوگ طافظ کے ملتانی سوئن حلوے کو بھول جا کیں گے!"

اور مکنگی کا دُنٹر سنھالیں گے!"

"اور دُكان كا نام كيا ركيس كع؟" عيون والات كي جيا-"ارے، یہ بھی کوئی ہو چھنے کی بات ہے؟" مستجے والا نے جبک كركها- "اس كا نام بوگا ..... كفر كها ندسويك شاب!"

" والا سويث بتاب مدركه وي .... " مباركال في ممنح والا کی طرف و یکھتے ہوئے شرارت جڑے لیجے میں کہا۔

معنج والا ائے مارنے کو دوڑ الیکن مبارکاں نے دوڑ لگا دی۔ مِب لوگ قبقیم لگانے کئے۔

دو کراہیں چولھوں پر جڑھی ہوئی تھیں اور کھڑ کھاند سویت شاب کے لیے مٹھائیاں تیار کرنے اُکا کام زار شور سے جاری تھا۔ چھوٹے والا اور مبارکاں خام مال تیار کر رہے تھے اور دادا بڈائی اور ملنگی اے تل رہے تھے۔ سنجے والا و کان کی سینگ میں لگا ہوا تھا۔ و كان كا انتظام يول مواتها كم ملتكي كي بمينك آج كل فارغ يرى تھی، ای پر کھڑ کھا ندسویٹ شاپ کا بورڈ لگا دیا گیا تھا۔ مبارکاں کے ایک دوست کا شوکیس فارغ پڑا تھا، چنانچہ وہ عاریتا اٹھا لائے تھے۔ کر اہیاں مکنگی اور دادا بڑی لے آئے تھے۔ ماتی سامان کے کے فنڈ جمع کر لیا گیا تھا، جس میں زیادہ صلہ لین Lion's Share گنج والا كا تما!

جھوٹے والانے 101 مزیدار پکوان والی کتاب سامنے کھول رکھی تھی اور مبارکاں کو پڑھ پڑھ کر ہدایات دے رہا تھا: ''میدا ایک كلو.....چيني ايك ياؤ..... كيا كھويا 200 گرام......'' اور مبارکاں حجت یث اس کی تعمیل میں لگا ہوا تھا۔

کے قلاب ملائے تھے اور فراز کا ایک شعر بھی ٹا تک لیا تھا۔
جب غم دُنیا ہے جی گھبرا جائے فراز

تو کھڑ کھاندی موٹیس سے دل کو بہلائے

اللہ جانے ، بیشعر فراز کا تھا یا نہیں ، ....؟ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ

آج کل لوگ اپنا اُلُو سیدھا کرنے کے لیے فراز کی مٹی بلید کرنے

بہر خال مہمانوں کی جائے اور اعلیٰ کوالٹی کے بسکش سے تواضع کی گئے۔ اس کے بعد مہمانوں نے دھڑا دھڑ مٹھائیاں خریدیں۔ یہاں سے والا نے ذرا سیاست سے کام لیا تھا۔ اس نے مٹھائی ہیں ہیں بہلے ہی آ دھا کلو، ایک کلو اور ایک پاؤ کے پیکش میں بیک کروا دی کھی مہمانوں کے کوئن اس کی خوفناک شکل دیکھ کر بدک نہ جائے۔ مٹھی مہمانوں کے علاوہ کھھ اور لوگ بھی مٹھائی لے گئے سے

مبمانوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی مٹھائی لے گئے تھے۔ الغرض دو ہی گھنٹوں میں تیار کروہ تمام مٹھائی ہاتھوں ہاتھ بک گئی گئے۔ کیونکہ تجرباتی طور برصرف دس کلومٹھائی تیار کی گئی تھی۔

کنج والا نے حساب کیا تو خوش سے کھل اُٹھا۔" آ ہا! پہلے ہی دن ہزار رویے کی بجت سے زیردست!"

مین کرمبارکال نے اُنچل کرنعرہ لگایا۔" کھڑ کھاند سویٹ شاب!" سب نے چِلا کر جواب دیا۔" زندہ باد!"

مبارکال اور جھوٹے والا کے جہرے بھی خوشی سے کھل اُسٹھے تھے جو پہلے مٹھائی ختم ہوتے و کھ کر لٹکنے کے سے کوئی مناسب زاویہ ڈھونڈ رے شھائی مناسب زاویہ ڈھونڈ رے شھائی بک گئی تھی، کسی نے چھاکی تک مٹھائی بک گئی تھی، کسی نے چھاکی تک مٹھائی بک گئی تھی، کسی نے چھاکی تک مٹھائی بک گئی تھی، کسی نے چھاکی تک مٹھیں تھی۔

ے دریغ نہیں کرتے .....!

خوشی کا یہ وقت مخضر ثابت ہوا۔
اچا تک ایک لڑکا دُکان میں داخل ہوا
جو تھوڑی دیر پہلے لڈو لے گیا تھا۔
اس نے آتے ہی کھڑ کھاند گروپ کو
خونی نظروں سے گھورا اور کہا: '' ذرا
ہتھوڑا تو دینا۔۔۔۔۔ابا جی نے منگوایا
ہتھوڑا تو دینا۔۔۔۔۔ابا جی نے منگوایا

مستنج والا كا ما تھا ٹھنگا۔'' سك۔ كيوں ..... ہتھ ..... ہتھوڑ أيكوں؟''

لڑکے نے جل کر کہا۔ 'نڈونوڑ نے کے لیے ..... جو ابھی لے کر گیا تھا .....!'' کر گیا تھا .....!'' منج والا نے گھور کر دادا بڈی اور ملنگی کی طرف و یکھا۔ دادا

شخیے والا نے گھور کر داوا بڈی اور مکنگی کی طرف دیکھا۔ دادا بڈی نے گھبرا کر کہا۔''وہ .....وہ ..... بیل نے سوچا کیہ ... زیادہ پکیس کے تو ....سس ....سواو زیادہ آئے گا!''

"اوہ! ...... منج والا نے دانت کیکیا گئے .... پھر وہ لڑ کے کو بیکیا گئے .... پھر وہ لڑ کے کو بیکیا گئے ، ہوئے ہولا۔ "اچھا بیٹے ..... ہم ایسا کرو کہ لڈووں کو بانی میں گھول کر پی جاؤ ..... ذا لفتہ تو پھر بھی لڈووں ہی کا آئے گا اس شربت کے ساتھ لڈو کا مزہ ، لعنی ایک کیک پر ووشو ....!"
مبارکاں اور چھوٹے واللہ این بنسی ویانے کی ناکام کوشش کر رہے

مبارکان اور جھو نے الا اپنی ہمنی وبانے کی ناکام کوسٹ کررہے سے سے کیونکہ کھی تھی الکی ہلکی ہلکی آوازیں تو نکل ہی رہی تھیں۔
"" کیا یہ بھر مارکہ لڈو بانی میں گھل جا کیں گئی گئی۔
مشتبہ کہے میں کہا۔

" کیوں نہیں بیٹا .....کل تک ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔" سنجے والانے اسٹے تیلی دی۔

"نام ونشان تو تمہارا بھی مٹ جائے گا.....فراؤیے کہیں کے!"

لڑکے نے غصے سے بر برات ہوئے کہا اور وُ کان سے نکل گیا۔
"نہس لو بلٹے ہم پر...." ملنگی نے مبارکاں اور چھوٹے والا پر



جھوٹے والانے جلدی سے کھانوں والی کتاب شوکیس سے نکال کر سب کے سامنے کر دی۔

" كہاں لكھا ہے ..... ذرا وكھانا۔" سب كتاب پر جھيٹ بڑے۔ گلاب جامن کے اجزاء میں کالی مرج کہیں نظر نہیں آئی۔سب نے گھور کر چھوٹے والا کو دیکھا۔ اس نے تھبرا کر ایک ورق آگے بلیث دیا۔ بہلی ہی سطر میں لکھا تھا۔" کالی مری 100 گرام.... ادرك پسى ہوئى .....حب ذاكقة .....

سب نے سوالیہ نظروں سے ایسے دیکھا، اس نے بوکھلا کر کہا۔" دراصل بات میز ہے کہ آ دیکھے اجزاء لکھوا کر میں دادا بڑی کے یاس چلا گیا تھا کتا ہے وہیں کھلی بڑی تھی، شاید ہوا کے کسی 

اس کے مملے کہ سارے کھڑ کھاندای جھوٹے والا کو آڑے باتھوں کیتے، (جا تک چتی طاحب کھرائے ہوئے اندر داخل موائد "وكان بندكر دوس، فورأس، انهول نے بانے ہوئے كها-يمير عدادا جان عضاك كرودر عصل ادر بہت عصے میں ہیں۔

ارے مرکبوں اور کیا وہ ابھی دوڑنے کے قابل میں اس عمر میں " منتج واللے نے او کھلا کر کہا۔

ارتے استعمال و ان کی آج کل کے نوجوانوں سے بھی بہتر امیں - ہاں! بن مندمیں دانت ہیں رہے تھے۔ پچھلے دنوں یا پخ الرار كي لكوائي المرادر وه عصم من كول مين اس اس كا جواب سے ایکے کیے بیرسٹ اس کھڑ کھاندی طوے کا کمال ہے جو وادا بلڑی کے ایکے داوا جان کے لیے تحلہ دیا تھا.... کہ زم و ملائم چر ب الما كرخوش مول كيم" چتتى صاحب نے تفصيل بتاتے

"تو کیا وہ زم وہلائم میں تھا ....؟" واوا بدی نے حیرت ہے ہو چھا۔ "تھا تو برم و ملائم ..... مگر وہ ال کے دانتوں میں چیک گیا۔" چشتی صاحب نے جگ کرکہا۔''اور الگ ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا..... جب رياده زُرُورِ لِكَايا بُوْ يوري بتيسي باهراً عَيْ جو بجيلي بفتے ہي لگوائي تقي '' "ارے باب بے ۔۔۔ مارے گئے پھر تو ۔۔۔ اوا بڑی نے . کانپ کر کہا۔

مستح والا کو بروقت ہوش آیا تھا، اس نے چِلا کرمکنگی سے كيا-"ارے، جلدى سے دروازه بندكرد-" ملنگی دروازے کی طرف لیکالٹین دریہ ہو چکی تھی۔ چشتی صاحب

آئلهیں لکالتے ہوئے کہا۔ 'ابھی تمہاری باری بھی آنے والی ہے۔' " كك ..... كيا مطلب؟" منج دالا هجرا كيا-" كيا انهول في بھی کوئی تھیلا کیا ہے؟''اس سے بہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، دوآ وی آندهی اور طوفان کی طرح اندر واخل ہوئے۔ " يا الله خير ..... آ نار يجه معيك وكهائي نهيس وية " وادا برى

اسين مات سے نبينا صاف كرتے ہوئے بوبرايا۔

"سي گلاب جامن كس كدهے نے بنائے بين؟" ايك آدى کاؤنٹر پر ہاتھ مار کر دھاڑا۔

" كيول جناب! خير تو ہے ..... آپ نے جھوٹے ہی ہمیں گرها کہہ دیا۔ خیر، کوئی بات نہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں کیکن وجہ تو بتا سی ا' مستح والانے اسے بڑی خوب صورتی سے بڑا گدھا بناتے ہوئے کہا۔

سنج والا کا جواب س کر مارے شرمندگی کے اس کا غصہ حِيماك كي طرح بيني كيا۔ اب وہ بولا تو اس كا لہجہ كافی پُرامن تھا۔ " ریکھیے! میں کہتا ہوں، بیمٹھائی ہے یا 'مرجآئی ....؟"

' بج ..... جناب .....م .... مين منتجها نهين!' اب تو تسمنج والا مجمى گھبرا حميانه

" ذرا اے چکھ کر ویکھیں نال ..... سب کچھ مجھ جا کیں گے۔" دوسرے آدی نے میلی بارزبان کھولی۔

" كون .... كيا ہے اے ....؟" منج والا نے أيك كلاب جامن ہاتھ میں لے کر اے غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے وہ گلاب جامن منہ میں ڈال کر منہ چلایا ہی تھا کہ اس کے چودہ کیا، اٹھارہ طبق ردش ہو گئے۔اسے بول لگا جیسے کر پلا کھنیہ میں ڈال ز ليا هو .....اور ده جھی نیم چڑھا!

منح والا''تھوتھو'' کر کے گلاب جامین اُ گلنے لگا۔ "يه كيا ب مودك بي ...." كنج دالا من الركايا میں کالی مرجیس کس گدھے نے شامل کر ڈیل؟

" حجوف في والأسن سيا" ماركال في المحث يث كمان ويون نے اے کیا بھی تھا بھ گلاب جائن میں کالی مرچیں کہاں گے آ كُنين ..... توليه ألنا مجه يريلك بيرا كريمهين أتنا بهي تبين بينا كه كالا رنگ کالی مر چول کی وجہ سے ہوتا ہے؟

منح والل كالارے غصے كے دَمَاعٌ مُحوم كيا۔" كون \_ جيون والان بوكلااكر كما- "مكر كين ي قصور بول، یکانے کی ترکیب میں مین لکھا ہوارتھا۔ پیر اوھر دیکھیے ....

2(0)15:64:211 - 25:41.5

کے دادا مان کسی جمن کی مکرح نمودار ہو چکے تھے اور ان کے ہاتھ میں عصا تھا۔

نلاہر ہے پہاا نشانہ ملتکی ہی بنا تھا۔عصا کا مڑا ہوا خصہ اس کی گردن بین بڑا تھا اور ملتکی لڑھا ہوا دُکان سے باہر بھا گرا تھا۔ اس کے حاق سے ایک دلٹراش جیخ نظی تھی۔

ائے میں دادا جی اندر داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے لائھی کی طرح عصا تممایا۔ نشانہ دادا بڈی کا لیا تھا، لیکن وہ جھکائی دے کر سائیڈ بر نکل کیا۔ جنانچہ عصا اس آدی کے بہلو میں لگا، جو گلاب حامن لایا تھا اور وہ ڈکراتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا ساتھی وکان ہے ایسے ہما گا، جیسے موت کا فرشتہ اس کے تعاقب میں ہو۔ دکان سے ایسے ہما گا، جیسے موت کا فرشتہ اس کے تعاقب میں ہو۔ چشتی صاحب دادا جی سے وادا جی میں دادا

اگلا وار سنج والا پر بوا تھا۔ لائمی سنج والا کی چندیا پر پڑی
ہمی ۔ سنج والا با کے اللہ! کبہ کر لمبالیٹ گیا ہما۔ شاید وہ ہوتی وحوالی
گھو بدینا تھا۔ اس کے سنج سر پر ایک اور بنھا سا سر نمودار ہو چکا تھا۔
اب دادا ہی نے لائمی گھما کر مبارکاں پر وار کیا، وہ بروت نیج بدیر گیا اور لائمی دادا بڈی کی پہلوں پر بڑی۔ دادا بڈی کی چن فلک شاک اور لائمی دادا بڈی کی اسکوں پر بڑی۔ دادا بڈی کی چن فلک شاک نیستی کیا اور لائمی دادا بڈی کی بہلوں پر بڑی۔ دادا بڈی کی جانے مبارکاں سے بیٹ میں است زور سے بڑی تھی کہ اے ابنا سانس مبارکاں سے بیٹ میں استے زور سے بڑی تھی کہ اے ابنا سانس مبارکاں سے بیٹ میں اسے زور سے بڑی تھی کہ اے ابنا سانس کے منہ سے عجیب دغریب قسم کی آ داز

نظی بھی اور وہ گر کر ہے ہوتن ہو گیا تھا۔ آب داوا جی نے جھوٹے والا کو گھور کر ویکھا کیونکہ اب میدان

میں ضرف وہی باتی بچا تھا۔ جھوٹے والا کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے بچھلے در وازے سے بھا گئے کی کوشش کی لیکن دادا جی کا شھینگا سر پرا ان کی لائھی کے بعد دیگر ہے حرکت میں آئی اور جھوٹے والا کی دونوں ٹانگوں نے اس کا وزن اُٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ بھی دھڑام سے گرا اور شہیدوں میں شائل ہوگیا۔

اور تو اور ..... انہوں نے چشتی صاحب کو بھی نہ بخشا تھا۔ چشتی
صاحب شوکیس کے قریب کھڑ ہے تھے، لہذا دادا جی نے عصا تھما کر
پورے زور سے بھینک مارا۔ چشتی صاحب ٹورا زمین پر جھکے نیکن
عصا ان کی پیٹے کی خبر لیتا ہوا شوکیس کے شیشے سے جا نگرانا اور شیشہ
ایک دھا کے سے ٹوٹ گیا۔

سب لوگ لم ليف نظر آئے۔ كيا بنا، جھوٹ موث اى بے موث ہوں ا

دادا جی نے آیک فاتحان نظر میدان کارزار پر ڈالی، اپنا عصا اولے ہوئے اولی میں سے نگالا اور بڑا سا منہ بنا کر بیہ کہتے ہوئے چل دیے آئونہد سسجی بودے نگلے سس ارے، اس سے زیادہ مارتہ جوانی میں ہم این بیگم صاحب سے کھایا کرتے ہے سے سے مرمجال ہے جو بھی زمین جائی ہو سے ا

\*\*

#### جمائی اور هچکی

تم ہنس رہے ہو۔" "بے وقوف چور موبائل لے کیا او کیا ہوا، جارت کیے کرے گا۔ اُستاد (شاگردے) "سب کے سوال درست ہیں، مگر بیدد تاملہ کیوں؟" شاگرد:" جناب! بیددوسوال میں نے خودطل کیے ہیں۔"

(افراء مود مفرد الله)

شاگرد: "کیا ہمیں اس بات پر مار براعتی ہے جو ہم نے ندکی ہو۔" اُستاد: "منیں۔"

ٹاگرد: ''شکر ہے آج میں نے گھر کا کام نہیں کیا۔''

ابو: "بيني أن تهمارا دن كيمار ما؟". بينا: "بهت احجما! آج دن مين ناب پررما مول-

بیٹا: '' وہ ایسے کہ آج میں پورا دن کری پر کھڑا رہا ہوں اور ٹاپ پر تھا۔''

ایک صاحب گھرزائے ہوئے ڈاکٹر کے کلینک میں داخل ہوئے اور
بولے اور کا اگر صاحب، اگر بھکیاں کسی صورت ندر کیس تو کیا کرنا
جائے "ڈاکٹر نے اس کے منہ پر ایک زوروار تھیٹر بارا۔ جب ان
صاحب کے اوسان بحال ہوئے تو ڈاکٹر نے کہا: "بھکیاں ندر کئے
صاحب کے اوسان بحال ہوئے تو ڈاکٹر نے کہا: "بھکیاں ندر کئے
کی صورت میں کرنا چاہیے کے وہ صاحب بولے: "بھکیاں مجھے
منیں، میرے بھائی کو آ رہی ہیں دیا
ایک ویوار پر لکھا تھا: "گرما گوڑا میں کے ایک آ دی نے
وہاں کوڑا پھیکا اور کرانا تے ہوئے بولا: "کوڑا میں نے پھیکا نام

و اکثر: "آپ کے جار دانت کیے ٹوٹ گئے؟" مریض: "بیوی نے سخت ردٹی پکائی تھی۔" ڈاکٹر:" کھانے ہے انکار کر دیتے۔"

مریض "بی تو کیا تھا۔"

دُاکٹر نے نیا کلینک کھولا کچھ در بعد ایک آ دی آیا، ڈاکٹر نے اپنے
آپ کوممروف ظاہر کرنے کے لیے فون کان سے لگایا اور کسی سے
بات کرنے لگا۔ تھوڑی در بعد آ دمی سے بولا: "جی میں کیا کام ہے؟"
آدمی: "جی میں پی ٹی می ایل ہے آیا ہوں، آپ کا فون چالو کرنے۔"
آدمی: "جی میں پی ٹی می ایل ہے آیا ہوں، آپ کا فون چالو کرنے۔"
(شنیہ عارف، تالیہ عارف، دُجکوب)



انسپکٹر (چور سے): "تم نے بڑی دلیری سے گھر کی دیوار بھلاگی، بڑی آسانی سے زیور چرایا اور بغیر آ ہٹ بیدا کیے رفو چکر ہو گئے۔" چور (شرماتے ہوئے): "جناب! اتن تعریف کر کے شرمندہ تو نہ کریں۔" چور (شرماتے ہوئے): "جناب! اتن تعریف کر کے شرمندہ تو نہ کریں۔"

ڈاکو (سیافر ہے) ''رقم دو گئے یا جان؟'' مسافر:''جان لے لو، رقم میرے بڑھایے کا سہارا ہے۔'' داخم بٹ

علی (احمد ہے): "تمہارا مرگنجا کیوں ہورہا ہے؟"
احمد "بس فکر کی وجہ ہے ایسا ہورہا ہے۔"
علی: "تمہیں کس بات کی فکر ہے؟"
احمد: "سر گنجا ہونے کی۔"
احمد: "سر گنجا ہونے کی۔"
ایک بچہ 5 منٹ میں پرچہ دے کراُٹھ گیا۔
اُستاد: "پرچہ نبیں آتا کیا؟"

لڑکا: "بہیں ..... الی کوئی بات نہیں، دراصل جھے الگلے یہ ہے کی تیاری کرنی ہے۔"
تیاری کرنی ہے۔"
رہا کہ درزاق، دریر آباد) جے نے ایک چور سے او چھا: "م نے دُکان کے شوکیس سے قیمتی ہار چوری کیوں کیا؟"

چور نے جواب دیا: ''وہاں سے گزر رہا تھا، دُکان پر لکھا تھا ایساً سنبری موقع نیرنہیں آئے گا۔''

ا ایک چور ایک بے وقوف کا موبائل لے کر بھاگا تو وہ بے وقوف بنے نگا۔ یہ دیکھی کر اس کا دوست بولان ''وہ تمبیارا موبائل لے گیا اور









حفاظت كرول كا









اپ ملازم کو ہمیشہ بہی تھم دیتے ہو کہ اچھے اخروٹ چن کر وینا؟" وُکان دار نے کہا "دنہیں، یہ تھم تو میں نے اسے آپ کے علم کی دجہ سے دیا ہے۔ " شخ ابوالعبال نے بیمن کر فرمایا: " بھائی! میں چند اخروثوں کے عوض اپنا علم نہیں نے سکتا۔ " یہ فرانا کر وہ اخروث خریدے بغیر چلے گئے۔ (حافظ محمد فرخ حیات، پیریل)

## اقوال شخ سعدي

الله کا راسة اس کی تو فیق ہے ملتا ہے۔

الله کا راسة اس کی تو فیق ہے ملتا ہے۔

الله کی طرف ہے ہے اور بڑا شیطان کی طرف ہے۔

الله کو اپنے ہو جو کی فکر ہوتی ہے، گرھے کے دخم کی نہیں۔

الله الله کو اپنے ہو جو کی فکر ہوتی ہے، گرھے کے دخم کی نہیں۔

الله احماس کیا گئے ؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف ہوا تی تکلیف ہوا ہے۔

احماس کیا گئے جسن ہے ۔ گئی کا محسن ہے کہ فورا کی جائے۔

الله کسی کا دل نہ دکھاؤی تم بھی دل رکھتے ہو۔

الله کا دل نہ دکھاؤی تم بھی دل رکھتے ہو۔

الله اس کی دسائی خدا تک تب ہوتی ہے جب اس کانفس مرجاتا ہے۔

الله اس کی ہمت کے کیا کہنے جو نیک کام اخلاص سے کرتا ہے۔

الله اس کی ہمت کے کیا کہنے جو نیک کام اخلاص سے کرتا ہے۔

(المرہ احمد، ڈسکہ سیال کوٹ)

#### اليان

اسان نے کوئی سے کہا: "اگریم کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔" پھر گلاب سے کہا:
"اگریمہارے کہا "گرتو گہرانہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔" پھر گلاب سے کہا:
"اگریمہارے اوپر کانے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔" تب بنیوں نے بیان آدم! اگر تجھ میں دوسروں کے عیب نکالنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔"
عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔"
(ربیٹا نور، اسلام آباد)

### اقوال زرس امام مالك

الم خالم کا ہاتھ پکڑواور اسے طلم سے روکو۔ (ہایوں دشید، اسلام آباد)

سارے عالم کا رکھوالا کہیں پدر دھوپ، کہیں پہرائے تو نے دُنیا میں پھیلائے کالی کالی رات بنائی گلشن گلشن پھول کھلائے گربت، میدال، بہتے دھارے ہر دم تیرا دم بھرتے ہیں ہر دم تیرا دم بھرتے ہیں (سعید مقصود، معاذ ولی ساجد) اللہ تو ہے قدرت والا تیری حکمت کیا کوئی پائے حسیس پندے اور چوپائے سورج سے دُنیا چیکائی شہنی مہنی کھل لاکائے تیری قدرت کے نظارے تیری قدرت کے نظارے تیرا شکر اوا کرتے ہیں تیرا شکر اوا کرتے ہیں

#### بدلتا موسم

موسم بدل رہا ہے بچوا ابھی نہ شنڈا یائی پینا یون تو گلا خراب بھی ہوگا اک پل بھی پھرآرام نہ ہوگا گرے ہرگز امتحان نہ ہوں لازم ہے احتیاط برتنا بچوا ماں باپ کا کہنا مانو

### ايريل فول

منائیں کے مسلم ایریل فول
ایریل فول سمجی بند مناد انگریز می منائیں کے اس کو یار سیم مسلم بنو انگر جل جاتے ہیں مکان اپنا دین کر طلح صفارہ ملتان)

انگریزوں کی ہے یہ بھول مز یہ بات تم سے کر دکھاڈ اپر انگریزوں کا ہے یہ تہوار انگر دھوکہ بھی تم کسی کو نہ دو اپریل فول نہیں بنانا ہے اپنا

# علم بكاو چيزنہيں

صدیوں پہلے ایک بہت بڑے عالم شیخ اید العبائی گررہے ہیں۔ ایک دفعہ وہ ایک دُکان پر اخروٹ خرید نے گئے۔ دُکان دار نے اپ ملازم سے کہا: "اجھے اجھے اخروٹ جن کر دینا۔" شیخ ابو العبائی نے دُکان دار ہے یو چھا: "کوئی بھی شخص اخروٹ خرید نے آتا ہے تو کیا تم

2(0)15.0



خامیوں کا احساس کام یابی کی گنجی ہے۔ احسان کی خوبی اس کے نہ جتلانے پر منحصر ہے۔ احسان کی خوبی اس کے نہ جتلانے پھول پُرٹشش بنا دیتا ہے۔ کی کانٹوں سے بھری ہوئی ٹہنی کو ایک پھول پُرٹشش بنا دیتا ہے۔ کی مختی کے سامنے پہاڑ کنگر ہیں اور کابل کے سامنے کنگر پہاڑ۔ (راجہ ٹا قب محود، پنڈ داون خان)

انمول موتی

الم الفتلو اليي جزائي جس كي وجد سے انسان يا تو ول ميں اُتر جاتا المست مي جمرول سے اُتر جاتا ہے۔ اللہ عادت ایک ایسی زنجیر ہے جود کھنے میں چھوٹی نظر آتی ہے مگر عمر جو میں وُلی ہے۔

الله و الله بر و جود الله الله قسمت اور مقدر رکھتا ہے۔
الله کوئی زنجیرا پنی کر یوں سے زیادہ مضبوط نہیں ہوسکتی۔
الله آ و معیم انسان دوسروں سے امیدیں وابستہ کر کے خریدتا ہے۔
الله سفر کر سے ہے میلے ساتھی اور گھر خریدنے سے پہلے برادی کو و کیھو۔
الله الله بحث کی زمانہوں سے دیکھوتا کہ جیت کے معنی سمجھ سکو۔

کڑت رزق کے 10ایاب

(سورة اوح:10, 11, 12)
(سورة الطلاق: 2,3)
(تقوى أختيار كرنا \_\_
(منداحم بن صبل: 205)
(منداحم بن صبل: 205)
(سورة سا: 39)
(سورة ابراتيم: 7)
شكر كرنا \_\_
(سورة ابراتيم: 7)
شكر كرنا \_\_
(شخيع بخارى: 5986)

اسنن السنائی:3218) ایک دامنی کے لیے شادی کرنا۔ (سنن السنائی:318) ایک دائر رجم وعمر ہ کرنا۔ (سنن التر ندی:310)

الگاتار حج وعمره کرنا۔ (سنن التر مذی: 810)
 الگاتار حج وعمره کرنا۔ (سنن ابن ماجد: 4022)

اسن الى داؤد) كا تلاش ميس فكلنا۔ اسن الى داؤد)

(اسامندين طايره لايور)

اقوال زريں

اں کی بددُعا ہے بچو کیوں کہ بیہ بغیر رکاوٹ کے خدا کے پاس جاتی ہے۔

جاتی ہے۔ اگر تم کسی کوخوشی نہیں وے سکتے توغم بھی نہ دو۔ م

الم سب بجھل جاتا ہے گر مال باب نہیں ملتے۔

اللہ خاموشی دل کا سکون ہے اور روح کے لیے وہی ورجہ رکھتی ہے جیسے جسم کے لیے نیند۔

کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں گن گن کرخرج نہ کرو ورنہ خدا بھی تہمیں گن کہ خرج نہ کرو ورنہ خدا بھی تہمیں گن کہ کے ا

اس پر رزق میں والدین کی اطاعت اور احرّام ہو، اس پر رزق میں جبعی شک نہیں ہوتا۔

الم مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی ہے اور ان پر غاکب آ جانے کا نام کام یابی ہے۔

حانے کا نام کام یابی ہے۔

(حمد خلاسعید، فیصل آباد)

علم کی قضیلت

انسان کی سب سے بردی فضیلت علم ہے، یہ ساکن نہیں روال دوال ہے۔ ایمان اور علم لازم وملزوم ہے۔

دوال ہے۔ ایمان اور علم لازم وملزوم ہے۔

جس طرح خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ کا حصول انسانی ضروریات کا تقاضا ہے، اسی طرح حصول علم بھی فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ اسی طرح حصول علم بھی فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔

علم کا مقصد رضائے الی کا حصول ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے پہلے اور سب سے بہلے اور سب سے بہلے اور سب سے بہلے اور سب سے آخر میں خداوند تعالیٰ کو یاد رکھا جائے۔

﴿ وَهُخْصَ بِدِنْفِيبِ ہِے جَوَاسِ مقصد کے لیے علم حاصل کرے کہ لوگ اس کی عزیت کریں اور تحفے تحاکف پیش کریں۔ (علامہ زراوجی) اس کی عزیت کریں اور تحفے تحاکف پیش کریں۔ (علامہ زراوجی) (مرسلہ: کشف طاہر، گوجرانوالہ)

مهبكتي كليال

﴿ جلد ہے جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاو رکھیں۔

زبان بندگر آئی کھیں اور کان کھلے رکھیں۔

ہٹکلات کو دُور کرنے ، خواہشات کو دبانے اور تکالیف برداشت

کرنے ہے انسان کا کردار مضبوط اور پا کیزہ ہوتا ہے۔

ہٹ مخاط لوگ عموماً کم غلطمان کرتے ہیں۔

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ہے۔ پھول کا رنگ سرخ، سفید یا گلانی ہوتا ہے۔ ڈیزی بودے کے بیتے بطور سلاد مجھی استعال ہوتے ہیں جبکہ چول، صابن اور سلاد وغیرہ میں بھی استعال ہوتے ہیں۔ پُرانے زمانے میں ڈیزی پھول کے عرق میں پٹیاں ڈبو کر زخموں پر باندھی جاتی تھیں کیوں کہ ان کے عرق میں زخموں کو بھرنے میں مدد دینے کی صلاحیت یائی جاتی ہے۔" ویری" نام کی فلمیں، ڈرامے، ناول اور قصے کہانیال بھی مشہور ہیں۔

انوفیلیز (Anopheles) ایک مادہ مجھرے جس کے کالیے ے بلازمودیم جرثومہ انسانی خون میں شامل ہو جاتا ہے جوملیریا کا باعث بنآ ہے۔ ونیا میں ورلڈ ملیریا ڈے World Malaria) (Day ہرسال 25 ایریل کومنایا جاتا ہے۔ انوفیلیز مجھر کو 1.818ء ٹیں"J.W Meigen" نے کہل بار بیان کیا۔ اس مچھر کی 460



اقسام میں جن میں سے 100 اقسام ملیریا پھیلاتے ہیں۔ یونانی زبان میں انوفیلیز کالفظی مطلب ہے" بیکار ا(Useless)۔ سے مادہ مچھریانی میں 50 سے 200 تک ایک وقت میں انڈے وی ہے جن کا سائز5.0.2X0 ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ اعثرہ، لاروا، پیویا اور امیگو(Imago) کے مراحل ہے گزر کر انوفیلیز پیدا ہوتی ہے۔ نر (Male) مچھر پھولوں دغیرہ کا رس نی کر گزارہ کر لیتا ہے جب کہ 🕽 ماوہ مچھر کو انڈے دینے کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے جو انسانی خون میں ہیمو گلوبن پروٹین میں پایا جاتا ہے۔ملیریا سے ہر

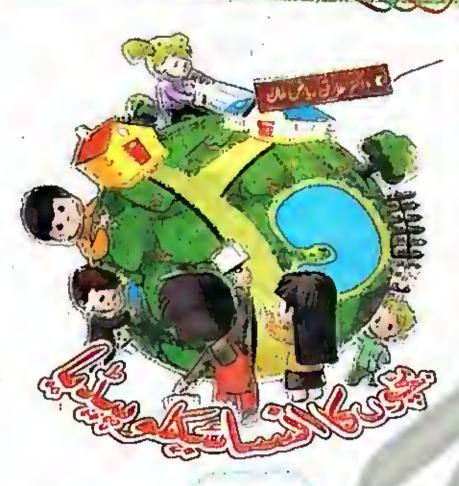

ڈیزی "Daisy" یا "گل معصوم" کو ایریل کا پھول (Flower of April) کہا جاتا ہے۔ اس پودے کا سائنسی نام



"Bellis Perennis" ہے جس کا تعلق "Asteraceae" خاندان سے ہے۔ یہ یورپ کامقای چھول ہے۔ اس کے یے 2 النج (5-2 سيني مير) لم اور چينے ہوتے ہيں۔ پھول كے وسط میں فلاور ہیڈ (Flower Head) یر کئی چھوٹے چھوٹے پھول (Florets) کے ہوتے ہیں جو 2 سے 3 سنٹی میٹر پر لگے ہوتے ہیں۔ 25 سے 30 سینٹی گریڈ ان کے لیے عدہ درجہ حارت

سال ہزاروں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔

### ّ دُا کٹر عبدالقدیر خال

یا کتان کے مایہ ناز ایٹی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدر خال کم ايريل 1936ء كو بھارتى رياست بھويال ميں پيدا ہوئے۔آپ كو سن بإكستان كها جاتا ہے۔آپ كى والده كا نام زليخا اور والد كا نام عبدالغفور خال تھا۔ ہجرت کے بعد آپ کا خاندان کراچی آ کر آباد.



ہوا۔ کراچی یونیورٹی ہے فرکس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد كراچى سے جرمنى رواند ہوئے اور برلن يونيورشى سے مينالرجى (Metallurgy) میں تعلیم شروع کی اور بعدازاں بحیثم علی گئے اور یی ایج ڈی مکمل کی محقیقی سفر کا آغاز بالینڈ (ایمسٹرڈم) سے کیا۔ سابق وزیراعظم ذوالفقارعلی مجنو کی خواہش پر پاکستان میں ایٹمی پروگرام برعمل کیا۔ مختلف سائنس دانوں نے مل کر وطن عزیز کو الیمی طاقت بنانے میں کروار اوا کیا۔ 28 مئی 998ء کو وزیراعظم میاں نواز شریف کے تھم پر ایٹی دھاکے کرکے یا کتان ایٹی طاقت بن گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خاں کی شاوی ہنی خال سے ہوئی۔ 14 اگست 1996ء کو سابق صدر پاکستان فاروق احمد لغاری نے سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی بالینڈ نژاد بیکم سے دولڑ کیاں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کل ایک اسپتال کی تغییر میں مصروف ہیں۔

(3.50)

انسانی دل ک کارکردگی کو جانجنے کے لیے ای ی جی (ECG)

کی جاتی ہے۔ Electro Cardio Graphy) ECG) کا ۔ مخفف ہے جوای می جی مشین ہے کی جاتی ہے۔ ای سی جی یا برقی



قلبی تخطیط مشین کی مدد سے ول کی دھر کن ، اس کی رفتار اور کارگردگی کوریکارڈ کیا جاتا ہے۔ متاثرہ شخص کے بازو، سینے وغیرہ پر الیکٹروڈز (Electrodes) لگا دیئے جاتے ہیں جو برقی سکنل کو ایک کاغذیر منتقل کر وہے ہیں۔ جو ول کی دھو کن کا رایکارڈ ظاہر کرتی ہے۔ ب ریکارڈ ایک گراف نما ہیر کاغذ پر تیار ہوتا ہے۔ میر کاغذ سرخ یا سبر 'ہوتا ہے۔ وقت کو X-axis اور وولیج کو Y-axis پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ای سی جی مشین بنانے کی ابتداء1872ء سے شروع ہوئی، تاہم 1901ء میں بالینڈ کے سائنس وال Tinthoven میں بالینڈ کے سائنس وال نے بہترین مشین بنانے میں کام یابی حاصل کی اور 1924ء میں ای ی جی مشین بنانے برنوبل ایوارڈ حاصل کیا۔ ایک ایک

ے کس کی سے جزائت کہ مسلمان کو ٹوکے مُخرِّيتِ افكار كل نعمت ہے خدا دا<del>د</del> عاہے تو کر لے کعبے کو آتش کدی یارس طاہے تو کر لے اس میں فرنگی صنم آباد قِرآن کو بازیجیئہ تاویل بنا کر طاہے تو خود اک تازہ شریعت کرے ایجاد ہ ملکت ہند میں اک طرفہ تماشا اسلام ہے محبول ، مسلمان ہے آزاد! (علامه اقبال: ضرب کلیم)

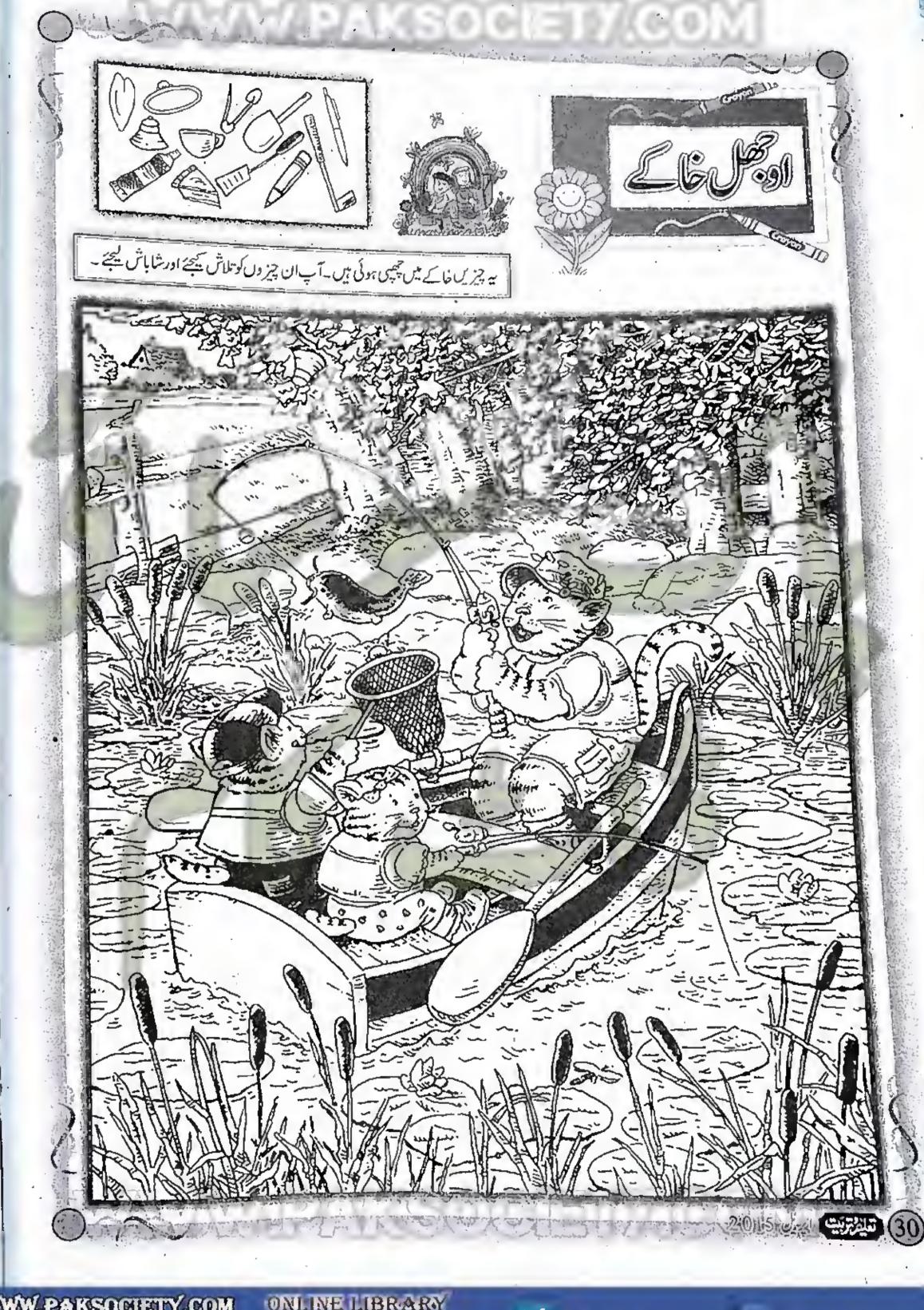

رة على الآلام الآلام

10 - علامدا قبال کے مزار کا نقشہ کس نے بنایا؟ ا-عبدالرحمان چنتائی ا-زین یار جنگ آلا۔ سایقین

## جوابات على آزمائش مارچ 2015ء

1بكائى 2 مينار باكستان 3 دامن نجور دين تو فر شيخ وندوكرين به بحر بخمد الله المستخد وندوكرين به بحر بخمد الله والمستخد الله والمستخد والمستخدد وال

اس ماہ بے شار ساتھیوں کے درست علی منہول دریئے۔ ان عمل ہے قرعہ الدائی انعامات ویے جا رہے تیں۔

اللہ عروج نوید، لاہور (150 رویئے کی کتب)

اللہ خود المارون، نوشرہ (100 رویئے کی کتب)

عردالخیر، کرایتی (90 رویئے کی کتب)

دماغ اراؤ سلنط می حصد لینے والے مجھ بجوں کے نام بدؤر بعد قرعد اندازی: محد قمر الزمان صائم، خوشاب- كزت مسعود، فيسل آلباد- مزل آصف خال، عمر تنور، حزه ارشاد، فراز على محمد بشارت، محمد إسام، كراجي منقدي چوبدري، ماول يندى - آمندساام، اسلام آباد - زين خان، پيناور - مرزا بادي بيك، حيدر آباو تشخل تحجل، لا بهور محمد احمد خان غوري، بهاول بور - آمنه عمران، لا بيوم - اينه مجر . ظنر قرلتی، میر بور۔ اقراء یعقوب، البه آباد۔ آفاق، کراچی۔مشیروسلیمان بٹ، محوجرانواليه طوني بن راشد، لاجور عارفه عزيز، حيدرآباد مائره حنيف، بباول بور مير محد موى، كراچى - عائشه آصف، داه كينت - ماه نور طاهر، افك - محمد عنان، بهاول بور- ارينا آفاب، كراچي- ليال جليل، نوشرو- اذكن آصف، يشادر عائشه طاهر، يشاور عبدالحن نديم، كوجرانوالية تحد حاشر، لامور عبدالحس بن، سال كوك محمر عرفان آفريدي، يتاور شهرادي خد يجه شفيق، لا بور محمد روش على، سانى وال محمد ريحان اصغر، مظفر كره منتمن شنرادى قادرى، محمد نديم تادری، محمد نعمان قادری، صدام جنسین قادری، نور حسین قادری، نفیسه فاطمیه قادري، نور فاطمه قادري، خديجه شان، محمر عطا قادري، حليمه نشان، حسن رضا سردار، کامونگی- احور کامران رانا، کظیمه زبره، بنین، ظلال، سابی وال ـ نور فاطميه الم ور. صالحه كاروار، صائمه كاروار، نوشبرد- روى اسغر، كشور ملك، بشرى ناز، ملتان \_ نادر، زاهره، شكيلا لي في، اساء نديم، سيال كوث \_ احمد عدنان، فيصل آباد\_ حفصه نور، درده زاهره، لاجور- ام كلثوم، محمود وسلطانه، نازيه بردي، داؤد خان، ڈمرہ غازی خان۔ جیلا ناز، طوٹی خان، کوئٹہ۔ تمیم ناز تسیم سحر، منجن آباد۔ احمالي، نديم خان، يتاور سدره بانو، عامره محمود، لاجور عرفانه ناز، آمنه محمود، صفیه ناز، راول ینڈی۔ زمن ناز، رسیدکلثوم، حاجرد، خرم ندیم، ظل ہما، جمیل احمہ،



درج ذیل دیے مسل جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ 1۔ اللہ کی بنائی ہوئی کس مخلوق کا خون سفید ہوتا ہے؟

- مجتمر ii لال بيت اii كهمي

2\_ جرت حبشہ کے موقع پر شاہ نجائی کے دربار میں کس سورۃ کی تلاوت کی گئی؟

i\_سورة المريم أ\_سورة الكوثر أأ\_سورة الناس

3- اس شعر كا دوسرا مصرع بتايية

گلوں میں رنگ تھرے باد نو بہار چلے

4\_قرآن باک کی سب ہے آخری سورت کون سے؟

i\_سورة الفلق ii\_سورة الكوثر iii\_سورة النارس

5-" نفضه" عربي زبان ميس كن كو كيت بين؟

i\_سونا الـ چاندى الله نظال

. 6 ۔ بلندی کی پیائش کس آلے سے کی جاتی ہے؟

i\_کلوکو میٹر اi\_تھریا میٹر اii\_ آلٹی میٹر

7۔ آبی شیشے کا کیمیائی نام کیا ہے؟

i\_سود يم سلفائيد · ii - سوديم سيليكيث · iii - سوديم كلورائيد

8\_دُنیا کا وہ کون سا واحد براعظم ہے جس میں کوئی ملک واقع نہیں؟

أ- شالى امريك أأ- انثاركفيكا أأأ- اوشيانا

9۔ علامہ اقبالؓ کی نظم ''سیّد کی لوح تربت' سرسیّد احمد خان پر لکھی گئی سمجرات۔ جنید اکرم، حفیظ طاہر، ساحرہ بانو، عائشہ مجید، شازیہ کل، ملتان۔

کے، بتاہیۓ سرسٹیز احمد خال کیب پندا ہوئے؟



فضلو دھوبی نے جیسے ہی بیل پر سے وُسطے ہوئے کیڑوں کی لادی اُتار کر دالان میں رکھی، اس کا پالتو کتا موتی دم ہلاتا ہوا اس کے بیچھے بیچھے دالان میں چلا آیا۔ ایکڑھین میں نکل کر اِدھراُدھر کچے سوئکھنے اور کونے میں رکھے کوڑے کے کنستر میں منہ مارنے نگا۔فضلو کی بیوی رانی دھوبن، موتی کی ان حرکتوں سے بیچھ گئی کہوہ بہت بھوکا ہے۔ رانی دھوبن، موتی کی ان حرکتوں سے بیچھ گئی کہوہ بہت بھوکا ہے۔ "دوینو کے ابا! کیا تم نے دو پہر کوم، ٹی کوروٹی بنییں ڈالی؟" اس

"دوپہرکو میں نے جب روٹی کھائی تو موتی گھاٹ پر جھے کہیں نظر نہیں آیا، میں نے سوجا گھر گیا ہوگا اور تم نے اسے روٹی ڈال دی ہوگا۔"
رانی فورا اُٹھی اور بادر چی خانے میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر موتی کو بچا کھیا کھانا ڈالا۔ وہ بے صبری سے کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ یہ دیکھ کر رانی کو اس پر بڑا ترس آیا اور اسے جیکار کر کہنے گئی:

"موتی او ہر روز بھوکا رہتا ہوگا، تبھی تیری پہلیاں نکل آئی ہیں۔ میں جھتی رہتی ہوں تو نے مالک کے ساتھ گھاٹ پر کھانا کھا لیا ہوگا اور دینو کا ابا سوچھا ہے تو گھرسے کھا آیا ہوگا۔ ہائے ہائے،

بے جارا میرا موتی!"

ہمسائی دیوارے جھا تک کر بیسب بائیں من رہی تھی، ہنس کر بولی:
"اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ بے جارا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔"

بچو! جس کا کوئی ٹھکانہ شہ ہو، اس کے حال پر یہ شل صادق آتی ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ گویا نہ ادھر کا رہا نہ اُدھر کا رہا نہ اُدھر کا رہا۔ دونوں طرف سے نقصان میں رہنے والے آدی کے متعلق یہ ضرب المثل کہی جاتی ہے۔







مادام رقة فاق : يه خاتون جري ك شهر لاترنگ كى رب والى تعين ، ينتي ك لحاظ سے مد داكر تعين - 1958 عكى بات ہے، اس خاتون نے تمیں سال کی تمریس پاکستان میں کوڑھ (جزام) کے مریبنوں کے بارے میں ایک فلم دیجسی ۔ کوڑھ جھوت مرض ہے جس میں مریش کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم میں بیپ پرا جاتی ہے ادر اس کے ساتھ بی انسان کا محوشت ٹوٹ توث كرينج كرف لكتا ہے۔ كور كى كے جسم سے شديد بوجى آتى ہے۔ كور هى اسب اعشاء كو بچانے كے ليے باتھوں انا تكوں اور منہ کو کبڑے کی بری بری پلیوں میں لیبٹ کر رکھتے ہیں۔ مدمض لاعلاج سمجھا جاتا تھا، چنانچہ جس انسان کو کوڑھ لاحق موجاتا

تھا دہ درانوں میں سک سک کردم تور دیتا تھا۔ پاکستان میں 1960ء کے گوڑھ کے ہزاروں مرین موجود تھے۔ بدموش تیزی سے پھیل بھی رہا تھا۔ ملک سے مختف مخیر حضرات نے کور هيوں کے ليے شبرے باہر ربائش گا بيں تقمير کر دا دی تھيں۔ بير بائش گا بيں کورهي احاظ کبلاتي تقييں \_ لوگ آ کھي، مندادر ناک ليبيث کر ان احاظوں کے قريب سے گزرتے تھے۔ لوگ مریضوں کے لیے کھانا دیواروں کے باہر سے اندر پھینک ویتے تھے اور یہ بیچارے ملی ادر کیچڑ میں تھرای ہوئی روٹیاں جباڑ کر کھا لیتے تھے۔ ملک کے تقریبا تمام شہروں میں کوڑھی احاطے تھے۔ پاکستان میں کوڑھ کو تا قابل علاج سمجھا جاتا تھا، چنانچہ کوڑھ یا جزام کے شکار مریض کے پاس دوآ کپٹن ہوتے تھے یہ سسک کر جان دے دے یا خودشی کر لے۔ مادام رتھ فاؤ اختائی جاذب نظر اور توانائی سے بھر پور عورت تھی اور یہ پورپ کے شان دار ملک جرش کی شہری بھی تھیں۔ زندگی کی خوب صورتیاں ان کے راہتے میں مجمری ہوئی تھیں لیکن اس نے اس وقت ایک عجیب فیصلہ کیا۔ یہ جرمنی سے کرا چی آئی اور اس نے پاکتان میں کوڑھ کے مریضوں کے فلاف جباد شروع کر دیا اور یہ اس سے بعد واپس نبیس کی۔ اس نے پاکستان کے کوڑھیوں کے لیے اپنا ملک اپن جوانی اپنا خاندان اور اپنی زندگی تیاگ دی۔ انہوں نے کراچی ریلوے اسلیش کے بیچھے میکلوڈ رود پر جیونا سا سینٹر برہایا اور کوڑھیوں کا علاج شروع كرويا-اب كا جذب نيك اورنيت صاف تهى، چنانچ الله تعالى نے اس كے ہاتھ يس شفاوے دى - بيمرينوں كا علاج كرتى اور كور حيول كا كور حتم موجاتا-اس دوران آئی کے بھی انہیں جوائن کر لیا اور کراچی میں 1963ء میں میری لیر بسی سینر بنایا اور مریضوں کی خدمت شروع کر دی۔ بیسینر 1965ء تک اسپتال کی شکل اختیار کر گیا اور انہوں نے جزام کے خلاف آگاہی کے لیے سوشل ایکشن پردگرام شردع کیا۔ وہ پاکستان میں جزام سے سینر بناتی جلی کئیں بیبال تک کدان سینر کی تعداد 156 تک پہنچ جمائے۔ ذاکثر نے اس دوران 60,000 مریصوں کو زعر گی دی۔ مدالگ مد صرف کورات کے مرض سے صحت باب ہو مھے بلکہ یہ عام انسانوں کی طرح زندگی بھی گزارنے لگے۔ حکومت نے 1988ء میں ان کو یا کستان کی شہریت دے وی۔ آئیس بلال پاکستان، ستارہ کا کداعظم، ہلال انتیاز اور جناح ایوار د جناح دیار کیا اور نشان کا کداعظم ہے مجی نواز اگیا۔ آنا خان او نیورٹی نے انہیں ڈاکٹر آف سائٹس کا ایوارڈ بھی دیا۔ جزئی کی حکومت نے بھی انہیں آر ار آف میرث سے نوازا۔ ڈاکٹر رتھے کا عین جوانی میں جرئی سے پاکستان میں آ جانا اور اپنی زندگی اجنی ملک کے ایسے سریفنوں پرخرج کر دینا جنہیں ان کے اینے خونی رہنے وار بھی جھور جاتے ہیں، واتعی کال ہے۔ ہم مانیں یا ندمانیں لیکن بید حقیقیت ہے بیدخاتون، اس کی ساتھی سٹر بیرنس اور داکٹر آئی کے بگل پاکستان ندآئے اور اپن زندگی اور وسائل اس ملک میں خرج ندکرتے تو شاید ہمارے ملک کی سراکوں ادر گلیوں میں لاکھوں کورھی مجر رہے ہوتے اور ونیانے ہم پرائیے دروازے بند کر دیے موتے۔ بدلوگ جارے حسن میں ، چنانچہ میں ان کی ایوارڈے براہ کر تحریم کرنا ہوگ۔

| برال کے ماتھ کو بھائی چیاں کرنا مردوق ہے۔ آخری تاریخ 10 رائی ہے۔ آخری تاریخ 10 رائی ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | برط کے ساتھ کو پن جہاں کرنا ضروری ہے۔ آخری تاری 10 راپر لِل 2015 ہے۔  نام:  شہر  یکمل بیتا:  میمل بیتا:                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کوبن پُرکرٹا اور پاسپودٹ مائز رنگین تصویر بھیجنا منردری ہے۔<br>نام شنم<br>مقاصد                                             | ایر بل کا موسوع" میله چراغان" ارسال کرنے کی آخری تاریخ 80راپر بِل 2015 ہے۔<br>سرونی ار مصبور<br>نام<br>نام<br>مکمل بیتا: |
| مویاکی نبر:                                                                                                                 | موباكل نمبر:                                                                                                             |



| ١. |          |          |    |    |      |          |     |    |     |   |
|----|----------|----------|----|----|------|----------|-----|----|-----|---|
|    |          | <u>۔</u> | ن  | ی  | 1    | ع        | ان  | 1  | و   | 2 |
| ١  | 2        | 9        | خ  | ث  | ق    | پ        | ق   | ع  | 7   | ظ |
|    | ^        | ب        | -1 | م  |      | , j.     | U   |    | );, | غ |
| •  | 9        | 3        | ٣  | ;  | ان   | · U      | Ь   |    | رد  | Ų |
|    | <u>ن</u> | . غ      | m  | B  | ض    | g        | 3   | ی  | ş   | ص |
|    | Ť        | ئ        | ف  | 1  | ه ا  | <u>ل</u> | ).  | رة | ل   | ی |
|    | ت        | أم       | ق  | رج | _    | 2        | ی   | ف  | و   | ب |
| 4  | •        | ن        | ت  | 1  | ب    | ^        | · • | ب  | E d | ک |
| 1  | 2        | م        | ۇ  | ان | . 0  | 2        | ट   | ی  | ب   | و |
|    | 0        | ف        | ك  |    | \$ . | ال       | -1  | ت  | 1   | 5 |
|    |          |          |    |    |      |          |     |    |     |   |

آپ نے حروف مال کر دیں الفاظ تلاش کرنے ہیں۔ آپ ان ناموں کو دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اُوپر سے اپنے اور سے کے ا اوپر تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس وفت دیں منٹ کا ہے۔ جن الفاظ کو آپ نے تلاش کرنا ہے وہ یہ ہیں:

الزام، معمول، عجيب، فقير، شفقت، اجانك، محسوس، نصيب، تعريف، صحبت





برانونيز

E 8 2 1/3 1/3 1/5 1/5 برا دُن شوگر: 3/4 کپ

3/4 ك يكنك يادرور: € 62 L 1/2 ونيلا اليننس: ایک جائے کا چی

1- آٹھ انچ کے چوکور اور کم گرے بین کو چکنائی لگا کر کاغذ لگا کمی اور اے بھی چکنا کر لیں۔

2- ایک پیالے میں انڈے، کھن مشکر ادر ایسنس پھینٹ لیں۔

3- ميده، بيكنگ يا وُ دُر اور كوكو يا وُ دُر ايك ساتھ چھان كراندُوں دانے مركب ميں ملا ديں۔

حاکلیٹ کے کلاے (پرچھوٹے جھوٹے حاکلیٹ کے کلاے بیکوں میں بند ملتے ہیں اور کھتے بیک نہیں کھلتے بلک آئی شکل برقرار رکھتے ہیں اور مند میں آتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں) مجی شامل کر کے سانتے میں والیں اور 170 ذکری سنٹی گریٹ بر تقریباً 25 سن بیک کر کے سانتے میں ہی قدرے منتدا موف دیں اور پھر دونوں طرف سے جار جارحصوں میں کاف کرسولہ عدد جوکور کڑ ے کاف اللہ

آنسنگ

1/2 كب آكسنك شوكر مين ايك كھانے كا بچ يانى ملاكر براؤنيز ڈيزائن بنالين \_ بوائندونے مين ڈال كرفرت مين ركھ دين ويار يھ

فروث كرمبل مويا ويجى نيبل كرمبل، دونول مى اين منفرد ذاكة اور خسته يرت كى وجه سے بهت الي الله ويل فروث كرمبل بھی استعال کے جاسکتے ہیں، مثلاً خٹک خوبانیاں، تھجوریں وغیرہ۔ گرم کرمل کے ساتھ آئس کریم یا پھرڈ پیش کا جاسکتا ہے

ڈرائی فروٹ ملاجلا: 1/2 کپ (Oat) دو کھانے کے 🕏 ميده

ایک کھانے کا 📆

وو، تیل برے بڑے ایک کھانے کا بھی

ایک اونس

سیبوں کو اچھی چھیل کر سلائس کاٹ لیس۔ یانی اور لیمن جوس ملا کر یکا ئیس۔ جب سیب قدرے زم جھ جا کہیں توریخ <del>اپنے</del> ایک پیالے میں جی (Oats) ، کوکونٹ، میدہ ، مکھن اور شکر ملائیں۔ بحر بحرا سامر کب سیبوں پر چینزک دین ا -2

گرم ادون میں تقریباً 25 منٹ تک میک کریں، حتی کہ اوٹو بنگ' کولڈن براؤن ہو جائے۔





حار اونس ميصلا موا

عاكليث كے جو في كڑے: 1/2 كي

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





میرے یا نچویں سفر کی داستان کچھ یول ہے کہ چوہتے سفر سے بہت زیادہ مال و دولت حاصل ہوا تھا۔ چنال جداس مرتبہ میں نے بجائے دوسرے جہازوں میں سفر کرنے کے اپنا ہی ایک جھوٹا سا بحری جہاز خرید لیا اور استے تمام ضروری ساز وسامان سے آراستہ بھی کرلیا۔ اب مجھے سمندر میں سازگار ہوا کینے کا انتظار تھا تا کہ سفر شردع کیا جائے۔اس دوران میں نے میر بھی کیا کہ بھرہ کی بندرگاہ بیاعلان کروا دیا کہ جو تاجر مارے ساتھ تجارتی سفر کرنا جاہے، اجازت ہے۔ یول دیں بارہ تاجروں کی جماعت اکٹھی ہوگئی اور میں ان کا بحری سربراہ بن گیا۔ اگلی جعرات کو بادبان کھولے گئے ادر ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ سب سیجی تھیک جل رہا تھا۔ ہوا موافق تھی، سمندر پرُسکون تھا اور ساتھی خوش دل تھے اس سے زیادہ اور کھھ جا ہے بھی نہیں تھا۔

ایک دن ہم ایک ویران جزیرے یر اُترے ساحل سے ذرا آگے ایک سفید گنبد بنا ہوا تھا۔ میں نے فوراً پیچان لیا کہ بدرخ پرندے کا انڈا ہے۔ میں اینے دوسرے سفر میں کیے بتا چکا ہول کہ رخ بہاڑوں جتنا بڑا ایک چیل نما پرندہ ہوتا ہے جو دریان جزیروں میں رہتا ہے۔ جب ہم انڈے کے قریب مینے تو دیکھا کہ رزخ بج ممل ہو چکا ہے اور انڈے کے خول سے باہر آنے کے لیے اس میں چو کے سوراخ کر رہا ہے۔

مير بردا ذل چب منظرتها۔ جا ہے تو ميرتها كه بهم اسے دور كھڑ ہے ہوکر ویکھتے لیکن میرے ساتھی ایسے بے وتوف نکلے کہ کلہاڑیاں لے كر اندے ير چڑھ دوڑے اور نوزائيدہ رخ سے كے بكوے كر دیئے۔اس کے بعد آگ جلائی گئی ادر بھنے ہوئے گوشت کی مزے دار دعوت ہوئی۔ میں اس دوران انہیں مسلسل اس کر معلل مے منع كرتا رہاليكن انہول في ميرى ايك شدى

تھوڑی در بعد میں نے دور آسان پر باول کے دو مکڑے دیکھے جو تیزی سے جزیرے کی طرف آرے تھے۔ میں نے چے کر ساتھوں سے کہا کہ بدرخ نے کے مال باب بین، جس قدر جلدی ہو سکے جہاز برسوار ہو جاد تا کہ ہم آئندہ کے خطرے ہے ہے گا ميري تفيحت كا احيما الربهوا- ساهي فورا سوار بو اللي اور جهاز تیزی سے ساحل سے دور ہونا شروع ہو گیا۔ای دوران وہ دونوں بادل جزیرے کے اور کھے تھے۔میرا اندازہ درست تھا۔ بیز اور مادہ رخ تھے جو فضامیں پھڑ پھڑاتے ہوئے کری طرح چی رے تھے۔ ان كى چينوں ميں آئل وقت زيادہ شرت آھى جب انہوں نے دیکھا کہ انڈا ٹوٹا یڑا ہے اور نوزائیدہ کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی در فضا میں چکر لگائے کے بعد رخ ای طرف واپس طلے محے جدھر سے آئے تھے۔ اس دوران مارا/جہاز بھی جزیرے سے

200 (5 miles)

ميت دُور ڪھلے سندر ميں پھنج چڪا تھا۔

خطره ثل چيكا تھاليكن ميرا ول دھك وھك كررہا تھا كىظلم آخر ظلم ہمیں رخ نے کے ساتھ بیسبہیں کرنا جاہے تھا۔اب نہ جانے کیا ہوگا؟ میں نے ملاحوں کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ہوسکے جہاز کو یہاں ے بہت دُور لے جاؤ تاکہ ہم آنے والی مصیبت سے نے جا میں۔ رخ جلد بی واپس آ گئے، جب وہ جہاز کے قریب بہنچے تو ہم نے د یکھا کہان میں سے ہرایک نے ایک بڑی چٹان ایے بنجوں میں دبائی ہوئی ہے اور وہ اسے جہاز پر گرانا جا ہے ہیں۔ بیسب دیکھ کرمیرے ول نے کہا کہ اب خرنہیں، چنال چہ میں نے ای وقت ایک جیموئی سی ستی کے کرسمندریس چھلانگ لگادی اور جہازے ورہوگیا۔

سلے مادہ رخ نے اپنی جٹان سینکی جو جہاز سے کئی گنا بری تھی۔ جہاز درمیان سے دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد نر اُخ انپے آب کو جہاز کے اویر لایا اور ینج کھول دیئے۔ ہزاروں عمن وزنی ایک بہت بڑی چان جہاز پرآئی اور جہاز کے پر فچے اُڑ گئے کرمیں دُور سے میرسب ویکھے رہا تھا، بڑا دہشت ناک منظر تھا۔ جہاز ہزارول عكرول مين بث چكا تھا۔ سامان تجارت تو أيك طرف خود تاجروں کے بارے میں بھی کچھ پتانہ تھا کہ ان کا کیا بنا؟

بعض مصببتیں الی ہوتی ہیں جو انسان اینے ہی ہاتھوں مول لیتا ہے۔ بھلا کیا ضرورت تھی میرے ساتھیوں کو الی بے کار حرکت ك؟ آج الني كى وجه سے مجھ يه بيدمعيبت آئى تھى۔ يس نے ول ہی ول میں تو بہ کی اور اینے آت کوموجوں کے سپر دکر دیا کہ دیکھیں یہ مجھے کہاں لے کے جاتی ہیں۔

میری تشتی سارا دن اور ساری رات میزنی رای اور اللی دوپیر کو ایک جزیرے سے جا گئی۔ میں ساحل پر اُترا۔ بیساحل عمودی تھا اُ یعنی اس پر چٹانیں بن ہوئی تھیں۔ میں چٹانوں پر چڑھ گیا۔ جب ذرا آگے بڑھا تو کیا دیکھا ہول کہ میرے سامنے ایک سرسبز وشاداب باغ پھيلا ہوا ہے۔ يد دراصل باغ نه تفا بل كه سارا جزيرہ اى باغ کی طرح سرسبزاور ہرا بھرا تھا۔

میں آگے چاتا گیا۔ ہرطرف درخت لہلہارے تھے۔ پھول کھلے ہوئے تھے، خوش بو پھیلی ہوئی تھی۔ برندے گیت گا رہے تھے، ہوا چل رہی تھی اور اس ہوا میں درختوں کی کھل دار شاخیں جھوم رہی تخيس۔ايك عجيب بات ميں نے بيدديكھي كداكثر درخت كھل دار تھے

اور شاخیں کھلوں کے بوجھ سے جھکی جھکی جاتی تھیں۔ بھوک تو تھی ہی اور بیا منظر دیکھ کر اور بھوک چیک گئی۔ میں نے مچل توڑ کر تھھے۔ ان کا ذا نقد شیریں تھا۔ میں نے جی بھر کے کھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جزرے کے بیچوں چے ایک ندی رواں ووال تھی۔ بیدی کہیں چوڑی ہو جاتی اور کہیں تبلی۔ اسی طرح کہیں اس کی گہرائی زیادہ ہو جاتی اور کہیں کم۔ بہرحال میرے لیے بید جران کن بات تھی کہ ایک جزرے کے درمیان میں اس طرح ایک ندی موجود ہے اور اس کے گرد گھنے بودے ہیں۔

اب بھوک تو منٹ چکی تھی، میں جزیرے کا مزید جائزہ لینے ك ليے إدهر أدهر كومنے كرنے لكا۔ علتے علتے ايك جك ايك ورخت کے یعے مجھے ایک بوڑھا، آدی بیٹا ہوا نظر آیا۔ میں اس کے قربیب چلا گیا اور سلام کیا۔ بوڑھے نے بوی مجیب مسکراہث کے ساتھ ابھے دیکا اور ابتارے سے کہا کہ میں اسے اپنے کندھول پرسوار کر کے بدی پار کرا دول۔

سے بیز اور حابہت ہی کمرور اور خراب حال تھا۔ اس کی داڑھی مجی تھی لیکن كال يحكي موت من الزوائمي الله يلك سف اور كمر مين خم بهي تعا-وہ سالوں کا بیار نظر آتا تھا۔ ایک حیرت انگیز بات بیھی کہ اس کی دونوں ٹانگیں بالکل تیلی تیلی تھیں۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یقیبا سی بیاری کی وجد سے بوڑھے کی دونوں ٹائلیں سوکھ چکی ہیں اور اب رہ چانے بھرنے سے معذور ہو چکا ہے۔ میرے دل میں رحم بھر آیا اور میں نے جھک کر بوڑھے کو اینے کندھوں پیسوار کر لیا۔ اس جگہ بدی کا یاب چوڑا تھا اور گرائی بھی کم نہ تھی۔ ہیں نے برس مشکل اور مشقت ہے اے ندی پار کروائی اور دوسرے کنارے بیہ عا كر جهك ليا تاكيه وه في أتر آئے ليكن بوڑھا ميرے كندھوں ھے نہ اُترا۔ میں نے ذرا آگے کو ہو کر اینے آپ کو جھٹا دیا کہ وہ ینچے آ جائے کیکن اس نے اپنی دونوں ٹانگیں میری گرون کے گرد لیبیٹ کرمیرا گلااس زور ہے دبایا کہ وم گھٹے لگا۔

مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں؟ میں نے تو اس بوڑھے کے ساتھ احسان کیا تھا اور اے ندی یار کروائی تھی لیکن ہے اب میرے كندهول عداترنے كا نام اى ند لے رہا تھا۔اى دوران بوڑھے نے پھر وہی کچھ کیا جو اس ہے پہلے کر چکا تھا، پھنی اپنی تبلی تبلی ٹانگوں ے میری گردن اس زور ہے وبائی کہ میری آئکھیں باہر کو اُبل

آئیں۔ اس کے فوراً بعد اس نے درائی گرفت ڈھیلی کر کے، بائیں پاؤں سے میری پسلیوں پہانی کھوکر لگائی کہ ججھے خدا یاد آگیا۔ پھر

اس نے میرے بال پکڑ کے ایسے نوجے کہ آنکھوں ہیں آنسوآگئے۔
میں ذبین پر گرنے کو بی تھا کہ بوڑھے نے سامنے کے درختوں کی طرف اشارہ کر کے تھم دیا کہ بیں وہاں جاؤں اور پھل اکتھے کر کے اسے دون۔ بیں اس کے تھم کی تعیل بیں وہاں نیبجا، پیش اس کے تھم کی تعیل بیں وہاں نیبجا، کھل اکتھے کے اور ہاتھ او نیجا کر کے اسے کھانے کو دیئے۔ بوڑنھے نے پھل اس کھانے کو دیئے۔ بوڑنھے کے اور ہاتھ او نیجا کر کے اسے کھانے کو دیئے۔ بوڑنھے کے اور ہاتھ او نیجا کر کے اسے کھانے کو دیئے۔ بوڑنھے کے لیکن منہ سے عجیب فاتحانہ انداز کی آوازی نکالیں۔ یہ گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ آج کے بعد تم میرے غلام ہواور پھر اس دن کے بحد ہوا بھی دیوں بی بین جہاں جاتا بوڑھا میرے کندھوں پہسوار رہتا ہجی کہ وہ سونے کے وقت بھی بھی حدا نہ ہوتا اور سے گویا کو اگر میری پسلیوں پہایڈیاں بار بار کے بچھے بیدار کرتا۔ میری فصدواری تھی کہ بیس جو بچھ بھی کھاؤں اسے بھی کھلاؤں ورنہ وہ میری دیا دبا دبا کر اور بال نوج نوج کر میرائرا حال کر دیتا۔

اب بیری بھی میں ہے آجا تھا کہ جس بوڑھے کو میں بیار یا کمزور بھی دہا تھا دہ نہ بیار ہے نہ کمزور بلکہ کوئی بہت ہی چال باز انسان ہے جواس طرح مکر وفریب کے ذریعے میرے کندھوں بیہ سبار ہو گیا ہے چنال چہ میری زندگی بہت ہی پربیتانی اور مصیبت میں کٹنے لگی اور میرے ساتھ ہوتا بھی یوں ہی ہے کہ ایک مصیبت ہے بچتا ہوں تو دومری میں آپھنتا ہوں۔ بربی ہی ہے کہ ایک مصیبت سے بچتا ہوں تو دومری میں آپھنتا ہوں۔ بربی ہے کہ ایک مصیبت سے بچتا ہوں تو دومری میں آپھنتا ہوں۔ بربیت کرت تھی اور ہر قتم کے جزیرے پر بچلوں کی البتہ بہت کرت تھی اور ہر قتم کے میوے کھانے کوئل جاتے تھے۔ بیبال میں نے ایسے بچل بھی میں دیکھے جو بھرہ یا بغداد میں نہ دیکھے تھے۔ ندی کا یانی بھی بہت تھنڈا میں نہ دیکھے تھے۔ ندی کا یانی بھی بہت تھنڈا میں نہ دیکھے تھے۔ ندی کا یانی بھی بہت تھنڈا میں نہ دیکھے تھے۔ ندی کا یانی بھی بہت تھنڈا ہو دیکھی جو دی دوت گردن سے چمٹا ہیٹھا تھا۔ ای کی وجہ سے میری زندگی بے رنگ ہو کہ رہ تھی اور میں اواسی کے ساتھ دن دات گزار رہا تھا۔

ایک دن اتفاق ہے میں نے ایک درخت کے نیچے بہت ہے کر و بڑے درخت پر کدو کی بیل چڑھی ہوئی تھی اور یہ کدو و بین ہے کہ وہی تھی اور یہ کدو و بین سے گرے تھے۔ میں نے کیا کیا کہ ایک بڑا سا کدواُتھایا اور اس کے اندر کا گووا صاف کر کے اسے بیالے جیسا بنا لیا۔ ذرا اس کے اندر کا گووا صاف کر کے اسے بیالے جیسا بنا لیا۔ ذرا اس کے انگور کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کدو کے بیائے کے اس کرو کے بیائے کے اس کور پر بھرلیا اس کے بعد میں نے اور اسے انگور کے دیں سے کمل طور پر بھرلیا اس کے بعد میں نے اور اسے انگور کے دیں سے کمل طور پر بھرلیا اس کے بعد میں نے اور اسے انگور کے دیں سے کمل طور پر بھرلیا اس

دوران میری اس ساری کارردانی کو دیکھتا رہا۔

کی دن سے بعد جب میں اس طرف دوبارہ آیا تو میری أمید کے مطابق کدو کے پیالے میں نشہ آورمشروب تیار ہو چکا تھا۔ میں نے ایک گھونٹ بھرا، کیف وسرور سے مجھے مزہ سا آ گیا۔ میں نے کدوایک طرف رکھا اور جھو منے لگا۔

میری اُمید کے عین مطابق بوڑ تھے نے فوراً دائیں یاؤں کی اُمید کے عین مطابق بوڑ تھے نے فوراً دائیں یاؤں کی اُمید کے عین مطابق بوڑ تھے کا وکا ۔ بیس نے کدو اُمیا کر اوپر کیا۔ اس نے بے صبری سے ایک لیا اور آخری قطرے تک سارا بی گیا۔

کدو ہیں انگور کا رس سرا سرا کے نشے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ بوڑھا ہیتے ہی چکرایا اور اس کی ٹانگوں کی گرونت میری گرون سے دھیلی ہونا شروع ہوگئے۔ تھوڑی در ہیں ہی ہیں نے محسوں کیا کہ اب ہیں بوڑھے کوایٹ گرون سے آتارسکتا ہوں۔

جنال چہ میں قریبی پھروں کے پاس گیا، ہاتھ اُونے کر کے بوڑھ کوسر ہے اُتارا اور زور کے زمین پر پٹنے دیا۔ بوڑھا اس انداز ہے پھر یکی زمین پر گرا کہ دوبازہ بھی ندائھ سکا۔ سے

اینے کندھوں کا یہ بوجھ دُور کر کے میں نے مجدہ شکر ادا کیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب کوئی جہاز بہاں سے گزرے تو میں اسے گھر میہنجوں۔ میں پہلے یہ بنا چکا ہول کہ بورے جزیرے پر سوائے اس خطرناک بوڑھے کے کوئی بھی شہر تھا، ہریالی اور سرسزی البتہ بہت تھی۔ ایک ہفتے بعد ہی ایک جہاز قریب سے گزرا میں نے ساحل کی جٹانوں یہ کھڑے ہوکر بگڑی اہرائی وہ سید سے میری عی جانب آ گئے۔ ال طرح برای ہی محنتوں اور مشقتوں کے بعد میں واپس بغداد پہنجا۔ يهلي بهي اگريس بغداد آرما جوتا تھا تو ميرے ساتھ بال و وولت اور ہیرے جواہرات سے بھرے اوٹ ہوئے بنے لیکن اس مرتبہ میں اس طرح خالی ہاتھ تھا کہ سوائے ایک تھلے کے میرے پاس کھے بھی نہ تھا۔ مجھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ انسان جو کیے سوج لے وی ہو۔ کام یالی اور تا کای زندگی کا حصہ ہے۔ میری جات ہی جا گئی تھی كيابيكم تفا؟ جهار والون في مجھے بتايا كدوه بهت خطرناك بحرى بوڑھا تھا جو لوگوں کو ای طرح ٹانگوں سے گھوٹ گھوٹ کے مارتا تھا۔ بدسارا جزیرہ ای کی وجہ سے مشہور تھا، ای کیے عام جہاز اس طرف کم آتے ہں۔ میں وہ بہلا تخص ہوں جواس کے چنگل سے نے گیا تھا۔



دیگر شہروں میں دی پیفک کوسٹ لیگ سے نام سے مقابلوں کی ابتداء ہوئی اور عالمی چیمپئن شپ کے مقالے سب سے پہلے 1920ء میں شروع ہوئے جنہیں بعد میں اولمیک کھیاوں میں شامل کر لیا گیا۔ عالمی چیمون شب کے ان مقابلوں میں صرف شوقیہ کھلاڑیوں کو شرکت کی اجازت تھی مگر 1977ء ہے پیشہ ور کھلاڑی بھی شرکت کے اہل قرار پائے۔ اب تک آئس ہاکی کا طویل ترین می 36 193ء میں ویرائد اور مانٹریال کے مابین کھیلا گیا جو 2 گھنٹے 56 منٹ اور 30 سیکنڈ تک جاری رہا جسے ڈیٹرائٹ کی شیم نے مفر کے مقابلہ میں ایک گول سے کام یالی

> لاکی کا تھیل وُنیا کے بہت ہے ممالک میں تھیلا جاتا ہے مگر وہ ممالک جہاں برف باری زیادہ ہوتی ہے، وہاں ہاکی کی ایک اور قتم مقبول ہے جوارف بر تھیلی جاتی ہے۔ جی ہاں! ہاک کی اس فتم کو برفانی ہاک یا آئس ہاکی کہا جاتا ہے۔

آئس ہاک کینیڈا کا قوی کھیل ہے، برف پر ہاک کھیلنے ک روایت بھی ای سرد ملک سے شروع ہوئی۔آئس ہاک کا پہلا مقابلہ وممر 1879ء میں کینیڈا کے شہر مانٹریال میں بیدی میکھل یونیورٹی ے طلباء پرمشمل دو ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جس میں ہر ٹیم بندرہ کھلاڑیوں پرمشمل تھی۔ گھلاڑیوں نے ہاک اسٹک کی جگہ ڈنڈیاں استعال کیں۔ ایک ووسری روایت ہے کہ آئن ہاک کا آغاز نووا اسکوٹیا میں ہوا۔ ابتدائی دور میں 9 کھلاڑیوں برمشمل بیم تھی اور 1886ء میں بید تعداد مم کر کے سات کر دی گئ اور کم ہوتی ہوئی سے تعداد جھ کھلاڑیوں پررہ گئی۔

1894-95ء کے موسم سرما میں امریکہ کے کالج کے طلباء نے کینیڈا کا دورہ کیا اور وہاں سے کھیل و کھے کر بہت متاثر ہوئے اور وطن وابسی کے بعد آئس ہا کی کو امریکہ میں متعارف کروایا۔

اسی ہی سیزن میں آئس ماکی کے سب سے بڑے اور مشہور ٹورنامن اسٹیلے کے کا آغاز ہوا جس کی پہلی فاتے سیم مانٹریال ٹریل رے تھی۔ اپنی مقبولیت کے باعث 1907ء میں بیرکپ دو۔ مرتبه کھیلا گیا۔1910ء تک پرونیشنل اور امیج کھلاڑیوں کومل جل كر كھيلنے كى اجازت تھى ليكن مشرتى كينيڈا ميں دى نيشنل ماكى ايسوى ایش کی تشکیل کے ساتھ ہی میہ سلسلہ ختم ہو گیا اور مغربی امریکہ اور

آئس ہاکی جس مخصوص میدان میں کھیلی جاتی ہے اے رنگ كہتے ہيں سير دوسوفن لمبا اور بياى فك چوڑا ہوتا ہے۔ برف كابير میدان لکڑی کی باڑھ سے جو سطح برف سے 40 تا 48 ایج بلند ہوتی ہے، گھرا ہوتا ہے۔ آئس ہاک کے گول کا رقبہ بھی س لیں کہ سے چھوف چوڑا اور جارفٹ لئبا ہوتا ہے ادر اس میں استعمال ہونے والی گیند نہیں بلکہ ربڑ کی بنی ہوئی ایک گول ٹکیا استعمال ہوتی ہے۔ ربڑ کی اس ٹکیا کو " يك" كہتے ہيں۔ بيالك الله مونى إور قطريس 3 الله موتى ہے جس كا معيارى وزن ساڑھے يا يج تا جيد اوس ہوتا ہے۔ آئس ماكى كى استك 55 الله لبي موتى ہے۔ اس كا بليد تين التي چوڑا موتا ہے، تاہم گول كبيرى اسك كابليد سازه عين تا سازه عي جارانج چوزا موسكتا ہے اور چے میں ہیں بیل منے کے بیل وقفے ہوتے ہیں جس میں تمام کھلاڑی این ایروں پر برف پر سیسلنے والے جوتے (اسلیس) بہنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ نہایت تیزی کے ساتھ پھیلتے ہوئے برف کے میدان میں اوھر اُدھر دوڑتے رہتے ہیں۔ اس باک روس، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور بورپ کے چندممالک میں بہت مقبول ہے۔ ان ممالک میں خصوصی اسٹیڈیم ہیں جہاں میدان میں آئں ہاک کے لیے بطور خاص برف جمائی جاتی ہے۔ ہاں ایجیل میں سب سے زیادہ اعزازات روس کے پاس ہیں۔ وہ سات مرتبہ چمپین رہا ہے۔ عام ہاک کے برعس اس ہاک میں گول بہت میادی ہوتے ہیں، اس کیے تو 1987ء میں آسریلیانے نیوزی لینٹر کوصفر کے مقابلہ میں 58 گول سے شکسی وی۔ آئس ہاکی کے مشہور کھلا دیوں میر رجرو طورياني، گوروي مواور رابرك بارون تال بين-



تو آتش نمرود سے واقف نہیں سعدی اس آگ میں کھلتے ہیں گلاب اور طرح کے " (نمره عبدالخالق، لا مور کینٹ)

کس کو پہچانوں کہ ہر پہچان مشکل ہو گئی خود نما سب لوگ ہیں اور رونما کوئی نہیں (امامەظفرداجە، جېلم)

عزت ہے بری چیز جہان تگ و دو میں پیٹاتی ہے درولیش کو تاج سر دارا . (ثمره احمر، دُسكه سيال كوث)

میرے بچین کے دن بھی کیا خوب سے اقبال بے نمازی بھی تھا ہے گناہ بھی تھا (عا ئشرخالق، لا ہور)

كرو مهرياني تم ايلي ترييل مري خدا مہریاں ہو گا عرش بریں کی (فاطمه زاید، فیکسلا)

خدا کرے میری ارش یاک سے اُرے وہ فصل گل جے اندیشہ رزوال نہ ہو

م ﴿ (زَائَشْ خُورشِيدِ ] يبك آباد )

غلای میں نہ کام آئی ہیں شمشیریں نہ تدبیرین جو ہو ذوق یقین پیدا تو شٹ جاتی ہیں رجیریں

(مار مدعبد الناصر ، كلوركوث)

توکل کا یہ مطلب ہے کہ حجر تیز رکھ اینا متیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے جوالے کر

(الفني عزالت، مجرات)

کافر ہے تو شہتیر کیا گرتا ہے مجروسا موں ہے تو بے تیج بھی الاتا ہے سای (محد احر چومدری، راول پنڈی)

میرا خون بھی شامل ہے تر نمین گلستان میں مجھے بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے

شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے بڑی زرخیز ہوتی ہے بردی شاداب ہوتی ہے

(عظیم ڈوگر، ملتان)

آہت قدم سیجی نگاہ بست صدا ہو؟ خوابیدہ پہاں رسول عربی ہے اے زائر بیت نبوی یا درہے میرہیں بے قاعد گیاں جنبش لب ہے اولی ہے ( محد ا کرم شریف صدیقی، میانوالی)

تمنا دردِ ول کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں

اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ رواغ محبت دے جو جاند کو شرما دے ،

(محمد احمد خان غوری ، مباول بور )

حالی کا سے نکتہ ہے ہمیں یاد برابر میں علم و عمل دونوں کے اعداد برابر (خد قر الزمان صائم ، خوشاب)

خدائے کم برل کا دست قدرت تو، زبان تو ہے یقیں پیدا کر اے غافل! کہ معلوب گمال تو ہے (محدریان احد، اسلام آباد)

ان حسرتوں کو کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتی جگہ کہاں ہے ول داغ دار میں . (رانا بلال احمد، بحكر)

یہ کہاں کی دوئی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح كوئى جاره ساز جوتا، كوئى عم كسار جوتا (غاتكەرچىم، جۇہرآباد)

آسان تیری کحد بریشبنم افتانی کرے سبرہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے (كشف طاهر، لا بهور)



ביותר פי אולי סני פי אור מיני מור אוריינים ביים מורץ साकार पर्केट भी हा बेर कर्न विकास कर्ना करा कर्ना



1- كمائ لولا أگلے موت کے گائے زاگ نے سنوارے کام سارے ہوتے احمق ورنه کا ساتھی رات 3- رات المحمد بلال عارف سيني وبل بجوال 4- ٹائٹیں ہیں جار گر بے کار چلنا بھی ہے دُشوار 5- جو بھی ویکھی جائے، وہی پکڑی جائے جو بھی ہاتھ میں آئے، دبی ماری جائے







ر بن کے اجا تک رُکنے سے جاری جانوں کا سلسلہ بھی رُک گیا۔ ایک تو کڑا کے کی سروی دوسرا رات کے آخری نیبرٹرین کا ایک وریان جنگل میں یوں رُکنا ہمارے لیے باعث ِحیرت تھا۔ دوسرے مسافروں کی طرح ہم بھی ٹرین کی بوگی سے باہر آئے۔ٹرین کے ڈ رائیور ہے ٹرین روکئے کی وجہ معلوم کی ، ڈرائیور نے بتایا کہ ٹرین کا انجن خراب ہو گیا ہے، للہذااس کو تفیک ہونے میں کانی وقت کے گا، شاید صبح مجمی ہو جائے۔ ہم نے اپنی اپنی گھڑی میں دیکھا تو رات کے سوا دو نج رہے سے۔ ہم تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں ہے دیکھا اور بغیر بولے ایک دوسرے کے خيالات سمجھ كئے ليمني أيك وريان جنگل ميں ہم لوگ اتنا طويل انظار کیے کر کتے تھے۔ اگرٹرین کسی ریلوے اٹیشن برخراب ہوتی تو ہمیں بھی وقت گزارنے کے لیے مجھ نہ چھ میسر آ جاتا کیکن بدستی ہے ٹرین کو بھی میں خراب ہونا تھا، خیر باقی مسافروں کی طرح ہم تینوں دوست بھی ادھر اُدھر وفت گزارنے کے لیے چہل

میں (اکبر)، عابد اور مظنم نتیوں گہرے دوست تھے، ہم نتیوں

ہم عمر اور ہم جماعت بھی تھے اور سونے بید سہا گھ بروی بھی تھے۔ ہم تینوں کا تعلق مُل کلاس گھرانوں سے تھا۔ ویسے تو ہمارے والدين نے سب كو برى الحيمي تعليم و تربيت وى تھي، ہم سب كا بہت اجھے طریقے ہے خیال رکھا تھا اور ہاری ہر جائز خواہش بھی بوری کرتے رہتے ہے لیکن پھیلے ونوں ہم نے اسے والدین کے سامنے ایک مطالبہ رکھ ویا کہ ہمیں موٹر سائکل خرید کر دیں۔بس پھر کیا تھا ہر طرف سے لیکچر ہی لیکچر آنا شروع ہو گئے۔

"بیٹاا تم ابھی چھوٹے ہو، جب بڑے ہو جاؤ کے تو آپ کو موٹر سائیکل بھی دلوا دیں گے۔ ابھی آپ اپنا دھیان بڑھائی پر دیں، بیغمرموٹر سائکل چلانے کی نہیں ہے۔''

ا با جان کی بات س کر میں نے تو دو دن کھانا بھی نہیں کھایا تھا جب کہ عابد اور مظہر مجھی اینے والدین سے ناراض ہو گئے تھے۔ مجھی ہم تینوں نے مل کر والدین سے اسے مطالبات منوانے کے لیے ایک بلان بنایا تھا۔ بلان یہ تھا کہ ہم نتیوں دوست اینے اینے والدین کو بغیر بتائے راول بیڈی ہے کراچی بذر بعیدٹرین سفر کریں . گے۔ کراچی میں میرے ماموں جان کا کیڑے کا کاروبارے اور وہ



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

لے اپن قبلی کے ساتھ وہیں پر مقیم ہیں۔ ابھی پچھلی گری کی چھٹیوں میں ا پی میلی کے ہمراہ ہم لوگ کراچی گئے سے جہاں پر ہم لوگوں نے كرميول كي چيشيال كراري تفين يه مامول جان نے خصوصي طور پر مجھے پورے کراچی کی سیر کروائی تھا اور ہم لوگ سمندر پر بھی گئے ہے اور وہاں پر خوب مستی کی تھی۔

مارا بلان تقا كه بهم لوگ كزاچي جاكر مامون كوسر پرائز دية اور وہاں سے اسے والدین کو اطلاع وسے کہ اگر مارے مطالبات مبیں مائیں جائیں گے تو ہم داپس نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہم نے چیکے سے کرا چی کا تکت لیا اور اسکول سے واپسی پر گھر کے بجائے ہم لوگ راول بنڈی ریلوے اسٹیش پر استھے ہو گئے اور زندگی میں بہلی مرشہ زین کا سفر کرنے لگے۔

و ایرا کبر، ہم لوگ من علاقے میں ہیں؟' عابد کے سوال پر میں چونکا اور خیالات کی دُنیا سے باہر آ گیا۔

المار الله جانے رائرین کہاں رکی ہے! یہاں تو ہر طرف جنگل ى جنگل ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات! ہرطرف ہُو کا عالم ہے۔'' مظہر بولا ' ایار ہم لوگ بول ہی کب تک باتیں کرتے رہیں گے؟ بلکی پھلکی تعری کے لیے کوئی آئیڈیا ہی سوچو!" مظہر کی بات س کر عابد نے میری طرف و یکھا اور بولا: '' دوستو! میرے دیاغ میں ایک آتيديا آيا ہے، اگر آپ لوگ رضامند ہوں تو سير كى سير اور وفت بھی گزر جائے گا۔' مارے بوجھنے پر اس نے بتایا: ''یاروا ہم لوگوں نے آج تک جنگل کو یا تو فلموں میں دیکھا ہے یا پھر کہانیوں میں سنا ہے، آج موقع بھی ہے اور وقت بھی، سو کیوں نہ تھوڑی وبر جنگل کی سیر کی جائے۔ اس سے تفری کی تفری اور جنگلی پیل بھی کھانے کا موقع ملے گا۔''

عابد كا أئيرًا جميل بهي يبندآيا اور ساتھ والي سيك ير أيك مسافر سے کہا۔''انکل! ہمارے سامان کا خیال رکھنا، ہم لوگ ذرا جنگل ہے ہو آپکس !!

''بیٹا! جنگل مہت خطرناک ہے، ایسے میں آپ لوگوں کا دہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ " بوڑھے انکل کی نقیجت ہم لوگوں ﴾ نے سی ان سی کر دی اور ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے جنگل میں واخل ہو گئے۔ باتوں ہی باتوں میں ہم لوگ کافی وُورنگل آئے تھے جس کا ہمیں یتا ہی نہیں لگا۔ جنگل کائی گھنا ہو گیا تھا اور بھی تھار

گیدڑ کے چلانے کی آواز ہمیں خوف کا احساس دلاتی تھی۔ مارے موبائل فون وہاں یر کام نہیں کر رہے تھے اور نہ ہارے پاس کوئی نارج وغیرہ تھی لیکن شکر ہے کہ جاند کی جاندنی ا پن عروج پرتھی جس کی وجہ ہے ہمیں جنگل کے سیجے رائے بھی صاف دکھائی دے رہے تھے آور اندھیری رات کا ڈر بھی محسوس نہیں ہور ہا تھا۔ ہم لوگ بھی جنگلی پھل کھاتے بھی آئیں میں مداق کرتے، مطلب کہ ہم لوگ خوب انجوائے کر رہے تھے کہ اچا تک ایک سامیہ ہم لوگوں کے سامنے ہے گز را اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ '' ووستو! بيكيا چزتقى؟'' ہم لوگ خوف ہے مہم كئے اور ايك دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔

"كوئى نہيں يارا بير ہمارا دہم بھى ہوسكتا ہے-" دوستوں میں پڑھائی کے معاملے میں مہیں کچھے تیز تھا اس لیے میں نے انہیں حوصلہ دلانے کی تھوڑی کی کوشش کی۔

"یار! اس سائے کو ہم نتنوں نے دیکھا تو سہ وہم کیسا؟" عابد کی بات پر میں کچھ سوچنے لگا اور کہا: ''دوستو اِ جمیس وأپس جانا چاہیے اور ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے۔ " ہم لوگ والیس مرع ہے۔ ''یار ہم لوگ راستہ بھول کیے ہیں، واپس کیسے جا کیں گئے؟'' منظہز نے ڈرتے ہوئے کہا تو میں نے جواب دیا: " یاربس طلتے جاؤ، أميد ہے کہ بہت جلد ہم لوگ ریلوے ٹریک پر پہنچ جا کیں گئے۔ میں انجان پگذنڈیوں سے ہوتے ہوئے آئی منزل کی طرف چل رہے تصے كه اچا تك مظہر چلايا "يارو ليحيے تو ديكھوا" جيسے اى اہم لوگوں نے چھے مُو کر دیکھا تو ماری سی مم ہوگی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سابیه سلسل مارا پیجیما کرتا موا ماری طرف آ ربا تھا اور برای تیزی سے ہاری طرف بڑھ رہا تھا جسے دیکھ کر ہماری سنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر کیا تھا آ گے آگے ہم اور بیتھے بیچھے وہ سامیہ ہم لوگ اس طرح ووڑ رہے تھے جس طرح رئیں میں . محور ے دوڑتے ہیں۔ کولی کی سیٹر سے ہم آگے دوڑ ہے جا رہے تصاور ایک دوسرے کو کو ہے جا رہے تھے لیکن ہمارے کو ہے کا کوئی فائده مبین کیون که وه سامید سلسل جمارا بیجها کرربا تعاید آخرگار جماری ووڑ کام آ گئی اور ہم لوگ ایک الی جگہ بھنچ کئے جہال ورخت کم تھے۔ وہاں ایک برگد کے شلے کے شیخ ہم لوگوں نے سانس لیا اور

وہ پُراسرار سامیہ بھی وکھائی نہیں ویا۔ ہم لوگ بُری طرح ہانپ رہے تنص اور ہانیتے ہانیتے سانس بحال ہوگئی اور تھوڑا سکھ کا سانس لیا۔ میں نے اپنا موبائل فون نکالا تا کہ کسی سے رابطہ ہی کر سکوں لیکن اس جنگل میں ہارے موبائل فون بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ایے میں عابد چڑ کر بولا: ''دوستو! ہمیں اپنی غلطی کی سزامل گئی کیوں کہ مم نے این والدین کی نافرمانی کی ہے اور کاش میں اس پلان میں آپ لوگول کے ساتھ شامل نہ ہوتا تو کم از کم اس مصیبت میں

عابد کی بات واقعی ٹھیک تھی لیکن پھر بھی ہم نے اسے حوصلہ دية ہوتے كيا: " ديكھو عابد! اب ايس باتوں كاكوئي فائده تبين، اور سے بوچھوتو مصیبت کی اس گھری میں ہمیں بھی این مال باپ بہت یاد آر ہے ہیں اور این علطی کا احساس بھی ہے لیکن بید وقت ہمت ہارنے کا تبیس ہے اور وہ پر اسرار سامیہ بھی ابھی کہیں نظر نہیں آربا ہے۔ ابھی صبح کی سپیدی بھی نظر آ رہی ہے لہذا ہمیں جلد سے جلد ریلوے ٹریک کو ڈھونڈنا جاہے۔''

الجھی ہم باتوں میں مصروف سے کہ ہمیں ٹرین کے ہارن کی آ ذاز سنائی دی جو بالکل نزدیک سے آ رای تھی۔

"دوستو! لگتا ہے ٹرین ٹھیک ہوگئ ہے اور ہم لوگ بھی ٹرین

کے نزدیک بی اور بیآواز ہمارے دائیں طرف سے آ رہی ہے، سو جلدی بھا گوتا کہ ہم ٹرین تک بہنچ سکیں۔' پھر ہم لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ٹرین کی طرف سریٹ دوڑنے لگے۔اس سخت سردی میں بھی مارے کیلئے جھوٹے ہوئے تھے اور ہماری حالت دیکھنے کے لائق تھی، شاید زندگی میں بھی اتنانہیں بھاگے ہوں گے جتنا آج بھاگے تھے۔ ہارے باؤں مُری طرح سے جھلس چکے تھے اور کانے دار جھاڑیوں کی وجہ سے ہمارے کیڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے کیکن پھر بھی ہم بھاگے جا رہے ہتھے۔

آخرکار ماری محنت رنگ لائی اور ہم لوگ ریلوے ٹرایک پر پہنے ہی گئے لیکن یہ کیا ....؟ ٹرین تو بردی تیزی ہے آگے جا رہی تھی اور ٹرین کو پکڑنے کے لیے ہم لوگوں نے بھی تیز دوڑ لگا دی لیکن ماری اسپیڈے ٹرین کی اسپیڈ کہیں زیادہ نکل اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹرین چھوٹ گئے۔ ٹرین کے چھوٹے ہی مارے حوصلے بھی چھوٹ کے اور ہم لوگ مھی متھے ہارے مایوں ہو کر ریلوے ٹریک پر بیٹ كئے۔ ہم لوگ كافى وير تك خاموش بيٹے رہے اور ايك دوسرے كا مندد مکھتے رہے۔ ہم لوگوں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور ایسے پلان کی ناکای پر بہت افسردہ سے۔ اب تو پچھتاوے نے ہمیں آ کھیرا۔ ہمیں کوئی لفظ نہیں مل رہا تھا جس ہے ہم اپنی علطی کا اعتراف



# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



آپ کی ماں نے کل ہے کچھ بھی نہیں کھایا۔' "بس ابوا خدا کے واسطے مجھے معاف سیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور فضول قشم کی فرمائنٹوں سے باز آؤں گا۔ آپ جس طرح کہیں گے، ای طرح کروں گا۔'' " کھیک ہے بینالیکن آپ لوگ کہاں گئے تھے؟"

تب میں نے ابو کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے ہماری جان کی جائے ساللہ بنالی کا شکریہ اوا کیا اور جھ سے وعدہ بھی کیا کہ جب میری عمر موٹر سائنگل چلانے کی ہو جائے گی تو وہ مجھے ضرور موٹر النكل فريد كروان ك-

بچوا آیج میم متنول دوست ایک اجھے شہری کی حیثیت میں زندگی بسر کررہے ہیں لیکن آج بھی اینے بچین کا بیاقصہ یاد کر کے ر بھتائے ہیں کہ کاش ہم لوگوں نے استے والدین کا کہا مانا ہوتا تو ایل مصیبت میں نہ سینے کے اوا آپ کو بھی اسے والدین کی فرمال برداري كرنى جا ہے اور غيرضرورى فرمائنوں سے برہيز كرنا جا ہے۔ ديكهونا! اگر مارسے والدين جمين موٹر سائكل خريد كر ويتے توايقينا ہمیں کسی حادثے کا سامنا کرنا پڑتا کیوں کیداس وفت ہم چھوٹے تھے اور اپنا بھلا برا مجھنے سے قاصر تھے لیکن وہ بات ہمیں اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ والدین کے فیصلے ہی میں بچوں کے لیے بھلائی چیسی ہوتی ہے۔ بچو! اسے سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں اس راز کا پیانہیں چلا کہ دہ پُراسرار ساہیاس کا تھا؟ کسی جن بھوت کا یا پھر والدين كى نافرماني كى سراجو مارا يجيما كررى تقى \_ ١٠٠٠

" يار كاش! مم اين والدين كي بات نان ليت تو سددن شه د کھتے، ہم نے این مال باپ کا دل دکھایا ہے جس سے خدا بھی ناراض ہو گیا ہے۔" مظہر کی بات پر ہم نے بھی اپن سلطی سلم کی اور این غلطی کی تلافی کے لیے ہم لوگوں نے واپنی کا فیصلہ کیا۔ "دوستو كہتے ہيں كہ اگر صبح كا بحولا شام كوآ جائے تو اسے معاف كر دینا جا ہے۔ سوجمیں بھی اپنے والدین سے معافی مانگن حالمے اور الله تعالی کے آگے توبہ کرنی جائے۔'' میری بات پر سب سنے ا ثبات میں سر ہلایا۔ صبح ہو چکی تھی اور سورج کی مہلی کرن نے جیسے ہاری تھکان اُتار دی ہو اور ہم لوگ شہر کی تلاش میں <u>نگلے۔ خل</u>ے چلتے آخر کار ہمیں ایک جھوٹا ساشہر نظر آیا۔ وہاں ہم نے ایک ہول میں ناشتا وغیرہ کیا اور سیدھا بس اڈے پہنچے۔ دہاں ہمیں راول پنڈی کی ایک بس ملی اور اس طرح ہم لوگ واپس ایے شہر پہنے مسئے۔ جب ہم لوگ اینے اپنے گھرول میں پہنچ تو ہمارے والدین کی خوشی قابل دید سی مری والده اور ابا زار و قطار رور بے مقے۔ "مرے اول تم كمال عِلْ كَ يَحْد، مم في تَحْدِ كَبال كمال نبيس ڈھونڈا، مہنیں با ہے کہ تمہارے دوستوں کے گھر دالے بھی کتنا پریشان ﷺ ۔'' میری ای رو بھی رہی تھی اور شفقت سے مجھے بیار بھی کر رہی تھی، جب کہ میرے ابو بھی آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رے تھے۔ '' بیٹے تم کہاں چلے گئے تھے، ہم نے تو ریز یواور نی وی یر بھی آپ لوگوں کی کم شدگی کی اطلاع دے دی تھی اور بتا ہے

## کھوج لگائیے میں حصہ لینے والوں کے نام

منیراحد، تله گنگ مائره حنیف، بهاول بور - صبا ضیاء، اسلام آباد جوان کراچی - محد ذیشان اصغر،مظفر گزرد عبدالسلام، بهاول بور نامره اکرم، برنولي عليين كشف، لا بهور يحد فرازمعظم، ملتان - انعم مدتر، سالكوث - انجد كليم بهيثه، ؤيره غازي خان - سنيه وجيبهه يناور - زويا احمر، راول يندي محد على قائمي، وزير آباد \_ وجيهه شهباز، بورے والا \_ ليكي جليل، نوشهره - اساء، سوبدره - محمد عثان، وزيرآباد \_ هصد محمر، اسلام آباد \_ عثيق الرحن "مجرات\_ زينبعظيم صديقي، لا بهور \_سيده آمنه فاطمه، كراچي - عائشتهم، محد طبيب منير، لا بهور -محدسليم مغل، قصور - اربيه نيازي، بعكر \_ محد احد خان غوري، بهاول پور-محد طلال خان ناصر، گوجرانواله\_سيف الله وژاني، قلعه ديدارسگه\_احمدعبرالله، ميانوالي-هفصه عمران، لا مور\_ شارقه عارف، راول پنڈی۔ محد زین العابدین رمضان، فیصل آباد۔ سیدمحمد موئ، کراچی۔ عادل آصف، منڈی بہاؤ الدین۔ لائے جمیل، بهاول بور - اسامه ظفر راجا، سرائے عالم گیر - محمد وسیم مختار احمد، شکر گڑھ - عائشہ سلام، اسلام آباد - سیدہ آمنہ واسطی، کراچی - ارسلان احمد صدیقی، حیدر آباد \_ ذینان احد، کرک \_ اصغرعلی، فیض علی، وزیرآباد \_ اقراء لیقوب، اله آباد \_ سعیده فاطمه، فیصل آباد \_ نمره فرید، ایمن اظهر، لا ہور۔ بشری صفدر، تله گنگ۔ عبدالله مسعود، فیصل آباد۔ بمند خان، ایبٹ آباد۔ مشیرہ سلیمان بٹ، گوجرانوالہ۔ ناظرہ مقدی، شرق بور شریف به قاری محمد ندیم عطاری، او کاڑہ محمد عبداللہ ٹاقب، بیثاور عبدالرحمٰن بٹ، سیال کوٹ آمنہ وسیم، ایبٹ آباد نفیسہ فاطمہ قادر نَی، نور فاطمه قادری، تمن شبرادی قادری، محرنبیل قادری، صدام حسین قادری، محر عمرعطا قادری، نورحسین قادری، خدیجرنشان، علیمه نشان، کاموکی

چل پڑا۔ وہ امجد کو کار میں لے کر شہر سے دُور ایک ورانے ک طرف بڑھ رہا تھا کہ اچا تک امجد کو ہوش آ گیا۔ اس نے اپنے ارد گرو کا جائزہ لیا اور کار میں موجود اس کے ساتھی کی باتیں سنیں تو اے معلوم ہوا کہ اے اغواء کر لیا گیا ہے۔ بیمعلوم ہونے کے بعد اس نے زورے کہا" آپ مجھے کہاں لے جارہے ہیں؟"

" چپ کر جاؤ، ورنه گولی مار دول گا۔" امجد کے ساتھی نے انے ڈراتے ہوئے کہا مگر امجد نے اینے حواس بحال رکھے اور بجر پور قوت سے اپنا ہاتھ شیشے پر دے بارا۔ شیشہ ٹوٹ چکا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ زخی ہو چکا تھا۔ کار کے بیچھے ایک ویکن آ رہی تھی۔ لوگوں نے ویکھا کہ معاملہ گربر سے تو انہوں نے ویکن کو کار کے آگے لا کھڑا کیا اور سڑک بلاک کر دی۔ ارباب مھرتی ہے کار نکال کر فرار ہو گیا۔

امجد نے پھرتی ہے چکتی کار ہے دروازہ کھولا اور بھاگ کھڑا۔ ہوا۔لوگول نے امید کو اس کے گھر جانے والی بس میں بٹھا آیا۔ جب امجد گر اینجا تو آل کی گشدگی کا اعلان مورما تھا۔ جب وہ اہے محلے میں داخل ہوا تو باپ نے ہماگ کراسے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ امجد کو اپنی علطی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ اس تقبور سے انجمی تک خوف زوہ تھا کہ اگر وہ کارے فرار ہونے میں کام باب نہ ہو یا تارتق

كام يأني كارراز

أس كا كيا حشر موتا؟

محدارسلان باشم اكراجي

يبلا انعام: 195 رويے كى كتب

رات کے جیار جے مرہے ستھے،علی اور نعمان دونوب پڑھائی کرنے میں ممروف سے جب کہ رحمت نیند کے مزے میں تھا۔ صبح ان کا امتحان تھا۔ رحمت، علی اور نبعنان متنوں ہم جماعت ستھے اور آئیس میں بهت اليم ورست بهي تهد تينون برسال امتخان مين خوب ول لكا كريدهة عقد آج رحت في اين تياري ايك بيخ تك لممل كرلي تھی جب کہ علی اور نعمان ہمیشہ کی طرح جار، بانچ کے تک بڑھنے میں مصروف تھے۔ رحمت ہرسال اوّل پوزیش لے کر کام یاب ہوتا جب کہ علی اور نعمان دوسری اور تیسری بوزیش لینے میں کام یاب ا ایجاد دیت جانے اس کے ساتھ جل بڑا۔ وہ انجد کوسلے کر ایک کی رہے۔ مینوں ساتویں جماعت کے طلباء تھے۔علی اور نعمان ہمیشہ ر مت ہے آگے نکلنے کی کوشش کرتے لیکن رحمت اپنی پوزیشن برقرار ر المارية الماري معروف على المرح يوضع مين مصروف من المارة من المعند المارة الما

غلطي كااحساس محد معود الحسن وره اساعيل حان

"الرك المم كون مو أوركهان جارب مو؟" بدآ واز لي قد والے بارعب شخص نے دی۔

"میں امجد موں" لڑے گئے پایٹان موتے موے اس تفس ی طرف د کھ کر کہا۔ " گھرے بھا کے ہو؟" کے للہ والے نے ایک دفعه پير كها لوا مجد فوت زدو موكيا- الم أ م

"اس کی چوری پکڑی گئی تھی کی وہ واقعی گھڑ کھے بھا گا ہوا تھا کیول كه ال كا بات است مريخ دوستول كي صحبت من بيضي في منع كيا كرتا تھا۔ اے اسکول جانے کا کہنا تھا مگر انجد کو بیسٹ تھیجنیں فضول لگتی تھیں۔ وہ زندگی کو ہستی خوشی بسر کرنا عابتا ہے۔ بغیر کسی یابندی سے زندگی بسر کرنا جاہنا تھا جواں کے لیے مگاڑ کا باعث بن رہا تھا۔ آ جرجب یالی حدے کرر کیا تو اس کے والد نے اس کی

یٹائی کی۔ وہ ناراض ہوار کر سے نکل پڑا۔ اے معلوم نہیں تھا کہ اس نے کہانی جانا ہے۔ وہ جلامجارہا تھا کہ اے ایک مخص نے و ملي ليا۔ الي أوه خوفي نا كي فظرول عيد كور رہا تھا۔ پھر وه آگے برها اور امحد کے سریر ماتھ رھ کر بولا۔

"ميرا ناكم ارباك بين يمي مين تهمين الشيخ ببيون كي طرح سمجهتا بول-آؤ میں مہیں کوئی جنر سکھا دیتا ہوں جس ہے تم اپنا کاروبار شروع کر لینا۔ سنسان علاقے کی طرف جان را۔ تھوڑی دور جانے می بعد وہ م کو یہنے کے لیے دورہ دیا درورہ سے کی الحد کو بندا گئے۔ جب مسلس ان عول میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا۔ امجد بوری طرح بے ہوش ہو گیا تو اس نے امجد کو کار میں ڈالا اور

"جلورهت بينا أنفوه تماز كا وقت بهو چاهيد" زهت كي آي

بورا پیرطل کرتا ہے۔ ہرمضمون این مرضی سے بناتا ہے اور جوابات (كواين القاظ ميں بيان كرتا ہے، اس ليے وہ ہرسال تم سے الجھے نمبر لیتا کے اور تم لوگ وہی سب رہتے ہو جو میں لکھاتا ہوں اینے دماغ كا استغلال بنيس كرتے " على اور نعمان كى التحصيل كلى كلى ره كئين على أورنعمان نے بھي رحمت كي طرح بروهنا شروع كر ديا اور صبح خیزی کی عادت اپنالی۔ انہیں کامیابی کا رازمل گیا تھا۔ دوسرا انعام: 175 رونے کی کتب

ليوسشر

مريم اعان لايور

"روہان! کیا کر رہے ہو؟" روہان کے ابو اندر داغل ہوتے ہوئے بولے۔" کیجہ نہیں! بس آخری مضمون کا کاچم کر رہا تھا۔" روبان نے کام جاری رکھتے ہوئے کہا۔"اچھا! لا و بیش کرا وول۔" ابو بیار سے بولے۔"اچھا!" روہان نے کیا اور کتابیل اُٹھا کر ابو کے پاس آ گیا۔

"ارے بید کیا! تم اسلامیات اور اُردو کی کتاب زمین پر رکھ کر كام كررے منے ليا تهمين يا نهين كه ان كتابول ميں الله رسول، صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں قرآنی آیات اور احادیث بھی لکھی ہوتی ہیں ہے تم اب چوتھی جماعت میں يرهة بور ان باتول كاعلم تو بونا قايير صرف أردو اور اسلامیات کی ہی کتابول پر نہیں بلکہ اکٹر کتابوں کے شروع میں احتياط كرنابي "احجما ابوا مين آمنده إلى كا خيال رُكھوں گا۔" زبير قے معصوماندانداز میں کہانہ

روبان کے والد کا بہت برا پر نفتک پرلیں تھا۔ وہ ہر قسم کے پوسٹر بھی کچھا ہے تھے۔ ایکے دن روہان نے اپنی اُستانی کو اپنے والدكى بأتنس بزأتنس

مرالکل بیٹا! اکثر لوگ اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں مگر یہ بہت مری نیک ہے۔ شاباش میے! آپ کے والد نے آپ کو واقعی بہت الحيى بات بنائي ہے۔ استاني ضاحب نے بيار سے كہا۔

يجير ونون بعد اسكولول مين جيشيال موسين - ايك دن رومان نے آبویسے پرلیں جانے کی خواہش کی۔

جب وہ پریس پنیجے تو روہان کے ابو جلدی جلدی مااز مین کو

نے رحمت کو اُٹھاتے ہوئے کہا۔ رحمت نیند سے جاگ چکا تھا، وضو كر كے مسجد كى طرف روانہ ہو گيا۔ على اور نعمان بھي وضوكر التي بماز ك ليه نكل في تق تنول الي الي المي كمر كي بزديك محدول میں تماز پڑھ کر اینے اپنے گھر روان ہو گئے اور اسکول جانے کی تیاریوں میں لگ سے۔ اسکول جانے سے جا تی تیوں نے ای ای كتابين ايك بار يره لين اورا عكول كے ليے نكل كے -

"آج تو میں نے پیرکی اچھی طرح تیاری کی ہے۔" علی نے رحمت اورنعمان کو نیجا ڈکھاتے ہوئے کہا۔

- " ووقع كيا بهوا، ميس بھى يورى رات جا كا بول \_ مين يا جى يورى تیاری کی ہے۔" نعبان بھی علیٰ کی بانت س کر بول بڑا۔ 'وووتو رزات کے وقت یا کیلے گائے رحمت بھی دونون کی بات من کرایے آپ کو روك ندسكا\_" جِلُو بِحَوْ بِيرِ آجِيْ بِينِ، خَامُونْ بَوْ جَاوُ سب " ماستر صاحب نے تمام بچون کی طرف بخاطب ہو کر کہا۔ تیوں نے اچھے طریقے سے پیر دیا اور اسکول سے نکل رہے ہے۔

" چلو جارا آ جُرِي بيريمي مو كيا " على في خوش موكر رحت اورنعمان سے کہاگے

" بال ، اب رزائ کے وقت ملیں گے۔" نعمان نے علی اور رحمت سے خدا خافظ كہا أور كفر كى طرف چل ديا۔ آج ان كا رزات تها تنیون وفت بر اسکول بی ایک اس بارجهی علی اور نعمان کا منه بن كيا اور رحمت في أوّل يوزيش لي على في دوسرى جب كمنعمان نے تیسری بوریش کی علی اور نعمان کلاس کے باہر بیٹے تھے، دونوں کے منہ یر اُدائی جھائی ہوئی تھی۔ ماسٹر صاحب نے ان کی اُدای ويلهى تو فوراأبول يرسه-"كيا بوائم دونون ات اداس كيول مو؟ تم دونوں کے نو دوسری اور تیسری پوزیش حاصل کی ہے نا؟" "ماسٹر صاحب ، ہم ہرسال اچھے بیر دیتے ہیں۔ پھر ہم اول کیوں نہیں آتے اور رحمت ای ہرسال اوّل پوزیش کیوں لیتا ہے؟" علی فے عم زدہ کہتے میں یو حیما۔

"ان الم الجريك جاكة بين اور يراحة بين جب كندرجيت جلدی سو جاتا ہے، اس کے باوجود ہم دوسری اور تنسری بوریش لیتے ہیں۔'' نعمان نے بھی دکھ بھرے لہجے میں ماسٹر صاحب کیے ہو جھا۔ ماسٹر صاحب مسكرا ديئے اور بولے: "اچھا توتم بير جاننا جائے ا ہو کہ رحمت ہر سال اول کیوں آبتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جو بیل بورا) سال تمہیں لکھا تا ہوں، رحمت وہ نبیس لکھتا بلکہ وہ اپنے وہاغ ہے

- "ای، ساره آج کہ ربی تھی کہ میں نے بہت، وچھا کاال خریدا ہے جسے ویکھ کر سب دم بخو د رہ جا بیل گے، میں اس زیادہ بھی قیمتی لباس لینا جا ہتی ہوں تا کہ سب میری ہی طرف متوجہ ہوں آور میرکی ہی تعریف کرنی۔" شائستہ نے وضاحت کی۔

مربینی! آپ سے بھی اس بات مرغور کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام تعمتوں ہے نوازا ہے مگر دُنیا میں اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک ایک نعمت کو ترستے ہیں۔ آپ کو تو ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا عاہیے۔فرمان اللی ہے کہ ' بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے۔ان کے چہروں پرتم خوش حالی کی رونق محسوس کرو گے۔ ان کوئٹیس ترین سربند شراب بلائی جائے گی جس پر مشک کی مبرلکی ہو گی۔ جولوگ دوسروں پر بازی لے جانا جائے ہیں وہ اس چیز کو ما ال كرنے ميں بازى لے جانے كى كوشش كريں۔ (المتقين آيت27-22) فرخندہ بیکم کی اس بات دنے اس کے دل پر اتنا اٹر کیا کہ اس نے لوگوں پر خود کو برتر ٹابہت کرانے کی بجائے ان کو بھی اینے ساتھ خوشیوں میں شامل کرنے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ چوتھا انعام: 115 روپے کی کتب

علم کی شمع سے ہو مجھ کومجبت یا رب

"" تمهارے آٹھولی کے امتحانات حتم ہو گئے ہیں؟" اماں نے وال صاف كرت بولية الوجها أوجي امال! حتم بيو كية بين - ماشاء الله بير بهت التصير علامة المالا أله جواب ديا-" وجلو احما موا۔ اب گھر بین کر میرا باتھ بنانا۔ ایال بولیس۔ ومکر ایال! انجی تو نویں اور وسویں رائی سے آفر صدف باجی بتا رہی تھیل کہ ابھی كالح بهى بن كائر أجالان كالماروس بي إطالات ويه بي ؟ وہ بدمعاش بورے گاؤں تھیل جیکے ہیں۔ اسلول اتنی مشكل سے بنايا اب كائج كيا بنائے گا تمبار في ابال في تو يجه نبين بنایا۔'' اماں بولیں۔''نہیں آبال میں پرچوں گی۔ میں ان کی سازشوں كو ناكام بناؤل كي - أستاني بن كولو كيون كوير هاؤل كي ي أجالا نے کہا۔ وواس گاؤں میں کیا تعلیم حاصل کرون گی؟ استانی کیا خاک بنوگی کیا فائدہ ہوگا اتنا پرم کر اینا فراہاؤ ماشاء اللہ چھٹی پاس ہے۔ شہر گیا تھا نوکری کرنے ۔ ویکھو ممیں سے بجوانے بڑتے میں۔ توبہ کرو ٹی ٹی توبہ۔ نسرین پھونچھی بولیس جو ایا کی کوئی وُور کی رشتہ دار تھیں۔ان کا ایک ہی بیٹا تھا فرہاد۔ وہ نوکری کے بہانے

مدایت وینے کئے۔ روہان ویکھ رہا تھا کہ متین میں کاغذ ڈالتے ہی ووسری طرف سے نکلے جارہا ہے =اس نے ویکھا کہ پوسر فرش پ بعمرے ہیں۔ اس پر آپ کا نام لکھا ہے۔ اس کے وناغ میں کئی سوال بيدا ہو يے اگر اس نے آت والد سے بات كى اس هے والد نے کہا: '' بیٹا! کام ہورہا تھا اس کیے ایسا کرنا پڑا۔'

روبان کے کو جھا ''ابو کیا کام کرتے وقت اس کا گناہ ہیں ہوتا؟" اس کے والد لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے کہا: "بیٹا! ایسا نہیں ۔ اصول تو ایک ہی ہوتا ہے گر ہم جلد بازی میں ان چیزوں کا خیال مہیں رکھتے۔ ' انہوں نے رومان کو گلے لگایا۔

روبان فين الك الهم بات كي طرف توجه ولا كر مقدس اوراق کی بے برحتی سے بیجالیا۔ اور تیسرا انعام: 125 روپے کی کتب

حقیقی برازی

فرخندہ بیکم کا تعلق ایک المیر گفرانے کے تھا۔ زندگی کی ہر آ سائش ان کے گھر میں موجود بھی مگر اس کے باوجود وہ نہ تو سکبر ز دو تھیل اور نہ بی اسراف پیندے وہ امیر طبقہ ہے تعلق رکھتی تھیں مگر ان کے مفر کا فریجر و دیگر اشاء دفت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی تحس - وه ہر حار یا چھ مہینے بعد نیا فرنیچر بوانے کی بجائے کسی غریب کی مدد کرنا پسند کرتی تھیں۔ شائستہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو كه خود بيند اور دكھاوا كرتى تھى لياشتا كے والد كاروبارى سلسله میں اکثر گھر سے باہر ہی رہے تھے۔ چونکہ شائستہ دکھاوا کرتی تھی ای وجہ سے وہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دین تھی جس میں وہ وكھاوا كر سكے۔

اسکول میں الکے مہینے مینا بازار تھا اور شائستہ کی بوری کوشش تھی کہ وہ مہنگا ترین لباس خریدے تاکہ ہر کوئی اس کی تعریف بھی سرے اور اس ہے متاثر تھی ہولیکن اصل مسئلہ اپنی والدہ کو منانا تھا سموں کہ فرخندہ بیگم ایس ہرگز نہیں تھیں کہ بیٹی کی ہرخواہش کو مستحس بندكر كے يوراكر ديں۔ وہ نبيس جامئ تھيں كه شائسة عيش وعشرت میں مبتلا ہو۔ بہت ہمت کر کے وہ فرخندہ بیگم کے یاس کئ اور نے لیاس کا مطالبہ کیا۔

" لیاں بین اسے کے ماس تو ملے ہی کئی سے لباس بین جنہیں آگے نے ایک سے زیادہ دفعہ نہیں یہنا تو آت ایمی میں مے کوئی کیوں نہلی بہان کیتیں۔ مخر حدہ میلم نے کہا۔

شہر گیا اور ہر مہینے انہیں اے یہے بھیجے پڑتے۔شوہر کچھ کام ندکرتا آ تھا۔ تھوڑی سی زمین سے گزارہ ہو رہا تھا۔ "آج کل شہر میں بارہویں باس والے کو کوئی نہیں یو چھتا۔ فرہاد بھائی تو صرف چھٹی یاس ہیں۔" اُجالانے جواب دیا۔" ہاں! ہاں بس! تم نے آ تھویں کیا یاس کر لی بہت رہان چلنے لگی ہے۔'' نسرین پھو پھو یہ کہد کر چل دی۔ "امان! میں خود ابا سے بات کر لوں گ۔" اُجالا جو کانی در سے خاموش تھی بول بڑی۔ ''ہاں ہاں کہ دینا اینے ابا سے مجھی۔'' امال نے جواب دیا۔

اُ جالا گاؤں میں رہی تھی۔ اس کے ابا تھیکیدار صاحب کے ساتھ خاص ملازم ہوتے تھے۔شہرآ نا جانا اور کام دیکھنا ان کے ذمہ تھا۔ ٹھنگیدار صاحب بہت اچھے آ دی تھے۔ اُجالا سے بڑی دو بہنیں تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی۔ اُ جالا جب سات سال کی تھی تو اس كو فرماد بھائى نے علامدا قبال كى نظم "لب بيراتى ہے دعا" سائى۔ اس کے دل میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے آبا ے بات کی تو انہوں نے این بیٹی کی خواہش تھیکیدار صاحب کے آ کے رکھی ۔ تھیکیدار صاحب بھی اڑکیوں کی تعلیم کے حق بین ستھے۔ انہوں نے ایک اسکول تغییر کروایا۔ اُجالا نے بہت شوق سے آ تھویں تک بڑھا۔ وہ بہت ذہین اور لائق ٹابت ہوئی کیکن جب ے لڑ کیوں کا اسکول تغمیر ہوا، زمیندار اشرف جو کدار کیوں کی تعلیم کے خلاف تھا تھیکیدار صاحب کو دھمکانے کی کوشش کی مگر وہ پیچھے نہ ہے۔ ان کا یمی اراوہ تھا کہ آگے کا فج بھی بے گا کیوں کہ لڑ کیاں تو شهر جا كر كالج نبيس يره عليس-

" ابا آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ " اُجالا بولی۔ " ہاں، بولو كيابات مع؟" ابان باته وهوية موية كها-"اباس مزيد تعليم حاصل كرنا جائتي مول-" أجالا بولى-" جابتا تو ميس مجمى مول بينًا کیکن ان بدمعاشوں کی دھمکیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔" ابا بولے۔" بجھے معلوم ہے، میں ان کے اس مشن کو ناکام كرنے كے ليے آ كے يراهوں كى۔" أجالا بولى۔" ميں نے سا ہے کہ اسکول میں لڑ کیوں کی تعداد کم ہورہی ہے۔تم اکیلی کیسے برطاعو گی۔ وہ کہیں ٹھیکیدار صاحب کو نقصان نہ پہنچا کیں۔" ابا بریشانی ا بے بولے۔" "نہیں ایا میں سمجھاوُل کی سب کو وہ ضرور آئیں گا۔" ا جالا جوش ہے بولی۔" ٹھیک ہے بیٹا جیسی تمہاری مرضی۔' ابا بولے۔ اُحالا کے میٹرک کے امتحانات ختم ہوئے۔اس دوران زمیندار

اشرف کے بندول نے اُجالا کے ابا اور تھیکیدار صاحب کو بہت تک کیا۔ اب کالج کی تغییر بھی تقریباً مکمل ہو گئی تھی۔ ایک دن زمیندار 🐧 اشرف کے بندے اہا جان اور تھیکیدار صاحب کو گوئی مار کر فرار

أجالا کے ابا کے انتقال کو تین ماہ گزر گئے۔ امال کو بیکھ ہوش می ند تھا۔ اُجالا نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ایک ہفتے سے برانی حویلی کے يجيه صحن ميس بينه كربجيون كوتعليم دين كيون كماسكول اور كالحج يران بدمعاشون كا قبصنه تقا- أجالا كامشن كام ياب موريا تقا- أيك دن أجالا بچیوں کو بڑھا کر واپس آ رہی تھی کہ دو آ دی موٹر سائیکل پرسوار تھے۔ اليك نے كولى جلائى اور أجالا كے سينے ميس جاكر لكى تھى۔ اى جگه ير جہاں اسے فرہاد بھائی نے نظم سنائی تھی۔ اُجالا جیت گئی تھی۔ اس کا مشن آج بھی چل رہا ہے اور علم کی تقمع اندھیرے دُور کر رہی ہے۔ (یانچوال انعام: 95 رویے کی کت)

## اشم معلومات

دُنیا کاسب سے بڑا شہر نیو یارک ہے۔

سب سے مم سونے والا جانور ہاتھی ہے۔

ناروے میں آ دھی رات کو بھی سورج چکتا ہے۔

دُنیا میں بہترین یاقوت، زمرد اور ہیرا کشمیر میں پایا جاتا ہے۔

كوّے كى آمد آسۇرىليا بيس موت كى خبر، نيوزى ليند بيس شادى کا پیغام ادر یا کستان میں مہمان کی آمد بھی جاتی ہے۔

🖈 کیمولوں کا ملک مالینڈ کو کہا جاتا ہے۔

🖈 یا کستان کا قدیم شہر ملتان ہے۔ (محم تخلیب سرت، بہاول بور)

🖈 چینا 60 میل نی گھنٹہ جب کہ گھوڑا زیادہ ہے زیادہ 43

میل فی گھنٹہ کی رفتار ہے دوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

🖈 ایک انسان کے فنگر پزشش دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔

🖈 ایک ممل انسانی جسم میں اوسطاً 12 گیلن یانی موجود ہوتا ہے۔

(النم محد منيف، كراچي)

الم سردیوں میں سورج زمین کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اہرین فلکیات کے مطابق کائنات کی عمروس بلین سال ہے۔

ہم جس کہکتاں میں رہتے ہیں اس کا نام آکاس گنگا

( اعران بردار، بای دال) \_ - (Milky Way)



ہمارے گھر میں بلی اسے جار نے لے آئی تھی جو کہ ہر وقت إدهر أدهر كلؤمة بجرت اور مياؤل مياؤل كرتے رہے ۔ بلى بروقت اہے بچوں کے قریب ہی رہتی تھی۔اس کے بیجے جیے ہی کہیں اس کی نظروں سے وُور ہوئے تو وورزور رور سے چیخ کر انہیں ابن طرف متوجه كرنے كى كوشش كر ديتى۔ اتد اور خير جھركى جان تو ان بچوں ميں تھی۔ وہ فراغت کے اوفات میں ان کے ساتھ کھیلتے رہتے، جب وہ جھوٹے تھے تو اس قدر پر نیٹان نہیں کرتے تھے مگر اب جیسے جیسے بڑے ہوتے جارے تھے، ہر چیزوں میں گھتے جاتے تھے۔ آبی سامیانو بلی ادر اس کے بچوں سے خوف کھاتی تھیں اور اگر کوئی بلی کا بچہ وہ سحن یا کین میں دیکھ لیتیں تو باہر نہیں نکلتی تھیں جب کہ بلی نے گھر میں الگ گندگی کرنا اور چوہے لانا شروع کر ویتے تھے جس سے جگہ جگہ تعفن أشخصے لگا تھا۔ دونوں بڑے بھائی،علی اور فہدر بلی اور اس کے بچوں ے تھن کھاتے تھے۔ وہ کئ بار ابو سے شکایت کرا چکے تھے مگر ایک روز تو بلی کے بیول نے حد ہی کر وی۔ ای نے دودھ گرم کرنے کے لیے چو لیے پر رکھا ہی تھا کہ بلی کے بچوں نے وہ گرا دیا۔ یول دودھ کوضائع ہوتا و کیچ کر امی غصے ہے آگ بگولہ ہوتے ہوئے چینیں۔ "ارے غضب خدا کا، کم بحول نے سارا دووھ گرا دیا ....اب بحول کا ناشتا کیے ہو گا.... کیا جو کے اسکول جا کیں گے؟" ای کی

آواز سنتے میں بلی ، قبد اور ابو بھی کمرے ہے دوڑے چلے آئے۔
''اوہ وا یہ کیسے ہوا۔…۔؟'' ابو نے افسر دگی ہے بوچھا۔
''بلی کے بچوں نے گرا دیا ہے۔۔۔۔۔گھر میں کیا کم مصببتیں ہیں جو یہ مصببتیں کیا کم مصببتیں ہیں جو یہ مصببت اور آگئی ہے۔ میں پہلے دن ہی ہے کہدرہی تھی کہ انہیں نکال بچھنکیں گرآپ نے ایک نہیں دکھے لیں انجام .....''

"ابع بلی نے سارے گھر کو کہاڑ خانہ بنا دیا ہے۔ مرے ہوئے جانور اور چوہ لانا شروع کر دیے ہیں۔ صفائی کر کر کے میں پاگل جانور اور چوہ لانا شروع کر دیتے ہیں۔ صفائی کر کر کے میں پاگل ہوگئی ہوں۔ پلیز ایکھ کریں۔ سامیہ آپی نے رونی می صورت بناتے ہوئے اپنے ابو سے کہا۔

"سنوا میں بھی ان سے پریشان ہوں گر ابھی اس کے بیجے چھوٹے ہیں، اس کے انہیں کہیں چھوٹ کرآنے سے ڈرلگتا ہے۔"
"ابواا وہ اپنچ نہیں رہے، بڑے ہوگئے ہیں۔سارے گھر میں دوڑ نے اور نقصان کرتے رہے ہیں۔" سامیہ آپی نے اپنے ابوکو بتایا۔
دوڑ نے اور نقصان کرتے رہے ہیں۔" سامیہ آپی نے اپنے ابوکو بتایا۔

اللہ چھوٹر آ و جہاں انہیں گوشت اور محفوظ جگہ میسر ہو۔" اس روز خیر محمد جھوٹر آ و جہاں انہیں گوشت اور محفوظ جگہ میسر ہو۔" اس روز خیر محمد اور حتام وہیں کھڑے بیت سے دہ جانے تھے کہ اور حتام وہیں کھڑے بیت جھوٹ ہیں۔ وہ ابھی صرف اپنی ماں کا دودھ بلی سے بین اور اگر بچوں کو مال سے یا بال کو بچوں سے الگ کیا گیا تو وہ بیتے ہیں اور اگر بچوں کو مال سے یا بال کو بچوں سے الگ کیا گیا تو وہ

مرجائیں گے۔ انہوں نے یہی بات اپنی امی اور آپی سامیہ سے بھی تھی مگر کسی نے ان کی ایک نہیں می۔ آخر دوسری شام ہی بلی کے حیاروں بچوں کو وونوں برے بھائیوں نے برمی مشکل سے پکڑا اور ایک تھیلے میں ڈال دیا مگر بلی ان کے قابو میں نہیں آئی اور بھاگ گئے۔ خیراسی وقت ان وونوں بھائیوں نے ان بلی کے بچوں کولیا اور گوشت ماركيث كى طرف روانه مو كئ جو كه تفورى بى دورتفى فيرجحد اورحتام اسے بھائیوں کے اس طرز عمل سے خوش نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ تھیک مہیں کر رہے مگر وہ دونوں بہت مجبور سے اور پھی مہیں کر سکتے تنے۔ وہ مینہیں جائے تھے کہ بچول کوان کی مان سے الگ کیا جائے۔ وہ این بھائیوں کو روک تو نہیں سکتے سے مگر میضرور کر سکتے سے کہ بچوں کو مال کے ساتھ ہی سی محفوظ جگہ رہنتان کر دیا جائے۔ میں سوچ كر وہ وونوں بھائى بھى ائے برے بھائيوں كے سيجھے يہھے خاموشى سے چلتے رہے۔ گائی دور تھ گلیوں سے نکلنے اور پیدل چلنے کے بعد وہ آخر گوشت ماركيث بين كے مجمر انہوں نے جيكے سے وہ تحميلا اوندها كرويا جس ميس سے وہ جاروں فيح نكل كر إدهر أدهر دور الكے ان وونوں بھائیوں نے سیکام بہت جلدی کیا تھا ای لیے وہ فارغ ہوتے ای فورا وہاں ہے چل ویئے۔

حثام اور خیر محمد ان تمام معاطات کو دور گھڑے ہو کو و کھے تو یہ
سقے۔ جب وونوں براے بھائی واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے تو یہ
دونوں فوراً وہاں پہنچے اور ان بلی کے بچال کو واپس لے جانے کے
لیے انہیں آواز وے کر بلانے گئے۔ وہ چاروں معصوم بچ ایک
مصیبت سے تو ابھی نکلے ہے، اس لیے بے انتہا خوف زوہ تھے اور کی
طرح بھی قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ ای خوف کے عالم میں بلی کے
وو بچے تو نالی میں بھی گر گئے ہے جنہیں حثام نے برای مشکل سے
نکال لیا تھا۔ بلی کے بچوں کو واپس پکڑنے میں انہیں بہت ویر ہوگئ
نکال لیا تھا۔ بلی کے بچوں کو واپس پکڑنے میں انہیں بہت ویر ہوگئ
محصوم بچے راستہ معلوم تو تھا مگر لائٹ جانے سے وہ وونوں
معصوم بچے راستہ معلوم تو تھا مگر لائٹ جانے سے وہ وونوں

رات عشاء نماز کے بعد تک جب دونوں جھوٹے بھائی گھر نہیں رات عشاء نماز کے بعد تک جب دونوں جھوٹے بھائی گھر نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو ہبتی بھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو ہبتی بھی نہیں ملے تو ان کے بچا انہیں ادھر بڑوں میں ڈھونڈا گر جب وہ دہاں نہیں ملے تو ان کے بچا انہیں ادھر بڑوں میں ڈھونڈا گر دہ کہیں بھی نہیں ملے۔اب تو سب اور ماموں کے گھر میں ڈھونڈا گر دہ کہیں بھی نہیں ملے۔اب تو سب

کی فکر تشویش میں بدل گئی تھی۔ جب کانی وریک ان کا کہیں یا مہیں۔ جب کانی وریک ان کا کہیں یا مہیں۔ جب کانی وریک ان کا کہیں یا مہیں۔ چلا تو گھر اور محلے والے ان بچوں کو ڈھونڈ نے کے لیے نکل گئے، جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ایسے ہی سب کی پریشانی برھتی جا رہی تھی۔ بھر کسی کے کہنے پر مسجد سے دو بچوں کی گم شدگی کا اعلان بھی کرا ویا گیا گرکوئی فائدہ نہیں ہوا۔

ان کے ابو کو خاطب کرتے ہوئے کہا۔ " یہ مجھے گوشت مارکیٹ کے بال کے ابو کو خاطب کرتے ہوئے کہا۔ " یہ مجھے گوشت مارکیٹ کے بال کی کے بچول کو بگڑتے ہوئے ملے تھے اور کہدرے تھے کہ ان کے بھائی بلی کے بچول کو ان کی مال سے جدا کر کے یہاں جھوڑ گئے ہیں، اگر آئیس ان کی مال کے بال یا ساتھ نہیں رکھا گیا تو یہ مرفقاً کیا تو یہ مرفقاً کیا تو یہ مرفقاً کیا تو یہ مرفقاً کیا تو یہ مرفقاً کی صلہ رحی قابل ذکر ہے اور ہمت قابل رشک۔ گائیٹ جانے پر یہ راستہ بھول گئے تھے، آپ نے انہیں ڈائمن نہیں کے ایک کہ بیا ایک اچھا کام کر کے آئے ہیں۔"



ورد کی شدیدلبر نے زور دشور سے بلا محماتے یاسر کو بے چین کر دیا۔ اس کا ہاتھ ہے اختیار اپنی کمراور ریڑھ کی ہڈی کی جانب عميا يا باند من التما؟ وه اين كرا:ول يربند باند من بيني سهلان ل کا مگر درد کی اوسری لہر نے کویا اسے جھنجوڑ کررکھ دیا۔ کرکٹ کا بلا اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ بے حد شدید درد وقفے وقفے سے ہور با متما اور اب اس کی شدت نا قابلی بیان تھی۔

" ياسر! ايسے كيول بيليم بو؟ خيريت ..... كيا بوا؟ طبعت تو فیک ہے تاں!" ای جو یاس کے جانے الے بعد کیٹ بند کرنے۔ ر بی تمیں، اے کری پر بیند کر بائے بائے کرتا دیجہ کر گھبرا ہی گئیں۔ "امی میری کمریس بہت درہ ہورہا ہے۔" پاسرایے آنسوسط

كرينا جوا إولايه

" بينا! يتينا آب نے آج اسكول سے يجھ ألنا سيدها كھايا ہو میں'' ای نے حبیث نتیجہ اخذ کر کے اپنا انداز و لگا لیا۔

"امی! میں نے کہیں سے پہینہیں کھایا۔ آج تو دو پہر کا کھانا آب سب سے ساتھ کھایا ہے اور ور دمھی بیٹ میں نہیں ، کمر میں ہو ریاہے۔''یا سرخطی سے بولا۔

'' منحیں بیا اور گیند جمی بچوں کے لیے نری ہے۔ اتنا بڑا بلا لے سر تحملنے = كريس جيكا آحميا :وكا-"اي نے فوراً دہرى تشخيص كى-

"ای! سے بلا میں نے ابھی ابھی اٹھایا ہے بلکہ ابھی تواس سے کھیلنا شروع مجھی نہیں کیا۔ آپ یوں کریں مجھے کوئی دوا لا دیں۔' یاسر، امی سے بولا۔

بان! بان! دوا لا دول .... ورد كهال ب، كيول بع كيي ہوا؟ اور دوارلا كر دے دول تم بول كروسيدھے كھڑے ہوتا كم اندازہ ہو سکے کہ میں گا تو نہیں آ مئی۔ ای نے بیار سے یاسرکو کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ یاسر کا درد سے برا تحال ہورہا تھا۔ ای کے کھڑا کرنے پر وہ بمشکل کھڑا ہوا۔ ای نے اے جھکا کر اور پھر سیدها کر سے تعلی کی کہ تمریس شیک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تگر باسر کی كريس منوز شديد تكليف يقى جولحه بالحدزياده موتى جاربى تقى ـ م کھے ہی در میں امی کے ساتھ ساتھ ابو جان، دادا جان اور دادمی جان سب ہی اکٹھے ہو چکے تھے۔اب جاروں طرف سے تشخیص بھی ہونے تگی اور ٹو نکے بھی بتائے جانے لگے۔تمام افراد خانہ اس ایک سکتے پر متفق سے کہ یاسر کے اسکول کی سینٹین میں نہایت گندی چزیں ملتی ہیں، بدالگ بات تھی کہ روز جاروں ہی ایک دوسرے ہے چھیا کر ماسر کو جیب خرچ دیا کرتے تھے۔

"امى ..... جيمورس كينتين كو ..... كوئى دردكى دوا دين " ياسر ملكى ى آواز ميس بولا مراب تك جارون بزرگ اين بحث ميس مصروف

منصر دادا جان سب کو غیرذمه داراندرویول پر بهنر دے رہے نظم ادر دادی انہیں دو بدد جواب دے رہی تھیں۔ ابو جان یاسر کے کھانے پینے کے طور طریقوں سے نالال سے تو ای سب کے ب جالا ڈیارے، آخریا سرگھر بھر کا اکلوتا ادر لاؤلا بچہ جو تھا۔ وادا جان کو بالآخر یاسر کا خیال آئی گیا۔" بیکم اے میری دواؤں میں سے درد کی گولی دے وو۔"

"ارے کمال کرتے ہیں آپ .... نے کو بزرگ کی دوا کیے دی جاسکتی ہے۔ دادی جوخود بھی کا مج میں پڑھاتی تھیں، فورا بولیں۔ ''اجھا سیری نہ سبی اپنی میں سے دے دو۔'' داوا جان اس وفت بوتے کی تکلیف دیکھتے ہوئے صلح کے موڈ میں تھے درنہ اس بابت پر عالمی جنگ شروع ہو چکی ہوتی۔

''ہاں! ہاں! آپ تو بزرگ ہیں اور میں بی کہ میری دوا بھ کھا کر بھلا چنگا ہو جائے گا۔'' دادی خفا ہونے لکیں۔

دادا جان ایک معروف صحالی ادر اُستاد تھے۔ دادی کی رائے میں ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے معروف تجزیبہ نگار ادر صحافی زبروی نام کے ساتھ لگا لیا ہے۔ درمه موصوف گھر کے حالات كا جائزه لينے سے قاصر تھے، بھلاملكي حالات كا تجزيد كيے كرتے؟ '' دا دی جان! بہت در د ہو رہا ہے۔'' یاسر اب مجبوٹ مجبوٹ کے رو دیا۔ کو وہ جب ہے وہویں جماعت میں آیا تھا۔ رونا وحونا چیور دیا تھا مرآج بیدورد نا قابل برداشت تھا۔

'' آپ سب اپنی با تین چوڑیں یامر کو اسپتال لے چلتے ہیں۔'' اب ای بریشان ہو کئیں۔

" بیکم کوئی درو کی گولی تورے وور پھر چلتے ہیں۔" ابو جان پر بھی یاس کے آنسو خاصا الر کررہے تھے۔ یاسر کی ای جلدی سے درد کا سرب کے آئیں۔ ابو کر کی نالش کرنے کے لیے بام لے آئے تو داوا جان وروحتم كرنے كا اميرے دادى وعائيں يام یراه کر با سر بر محقومک رای تھیں۔ با سرسب کی جان بھی تو تھا۔ اسے اندر کمرے میں لمل اوڑھا کر لٹا دیا گیا۔ سب بڑے اس کے گرد ہی آن بیٹھے۔ یاس کو ہلکی ہی نیند آنے لگی مگر بیغنودگی ا بہت تھوڑی در کے لیے تھی۔

"امی!" اس کی چیخ نے سب کو ہوشیار کر دیا۔ ای درد جو رہا ہے اور ساتھ ہی اسے مثلی اور قے شروع ہوگی۔

" ذاكر كو كمر بلا ليت بين؟" داوا جان في تجويز دى- "دنهين، اس اسپتال لے جانا زیاوہ بہتر رہے گا۔ اب دادی نے رائے وی۔ ابو گاڑی كى جابى لينے اندر چل ديئے۔ يائركواى جان سہارا دے كر باہر لے آئیں۔گھرے نزدیک ترین اسپتال سرکاری اسپتال ہی تھا۔ گوصفائی کی صورت حال خراب تھی مگر وہاں کے ڈاکٹر بے حد قابل اور ایجھے تھے۔ دس سنٹ میں جاروں بڑنے یاسر کوساتھ لیے اسپتال چل دیے۔ اسپتال میں خاصا رش تھا۔ بے شار مریض اور ان کے لواحقین۔ یاسر کو ایک اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جایا گیا۔ ایک ڈاکٹر اور دو زسوں نے یاسر کو دیکھا، اس کے فوری شٹ لیے ادر پھر ایک ٹیکھ لگا دیا۔ یاسرکو یول لگا جیسے درو کی لہر میں ایک دم کی ہونے لگی۔اس پر سکون ساطاری ہونے لگا اور رفتہ رفتہ وہ نیند کی آغوش میں جلا گیا۔ . جانے کتنی در بعد اس کی آنکھ کھی۔ وہ ایک جھوٹے ہے مرے میں تھا۔ فضا میں دواؤں اور ڈیٹول کی ملی جلی ہو لبی تھی۔ سامنے بی ی اس کے عارول تار دار بیٹے تھے۔ وہ عارول گفتگو میں مصروف تنھے۔ موضوع گفتگؤ اسپتال کی گندگی اور غلاظت تھی۔ مریضول کی حالت، رش، بدخوای، دادا جان معردف تجزیه کار سب کو اپنا مشاہدہ بتا رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ افسوس بھی کر رہے تھے کہ وہ اپنی ڈائری ساتھ لانا بھول گئے۔

NEW YORK AND ASSESSED ASSESSED.

ابا جان کے خیال میں اب مزید اس ملک میں رہنا اپنی نئی نسل سے وسمنی تھی۔ بچول کی بہترین تربیت اور اچھے مستقبل کے: لیے اس ملک کو جلد از جلد چھوڑ نا ضروری ہو چکا تھا۔ یا سر اپنی آئیس بند کیے سب کی باتیں س رہا تھا۔ اس شعر گنگنا کر گویا مب كوآ ئينه دكھا ديا۔

طوفال ہے اگر گھر کے دریے بول بیٹھ نہ جاؤ کچھ تو کرو کھڑی کے شکستہ شخصے یہ کاغذ ہی لگاؤ کچھ تو کرد دا دا جان نے شرمندہ ہو کر دادی جان کی طرف دیکھا۔ ' ویکھا، میں ند کہتی تھی صرف ٹی دی چینل پر بیٹ کر تجزیہ کرنے اور تقید كرنے كى بجائے بچھملى كام كيا كريں۔ وادى جان نے بوتے کے برجستہ شعر یو فخر سے کہا۔ وہ بولیں: '' دادو! اب اس قوم کے فنے بیملی کام کیا کریں گے۔آپ فکرنہ کریں۔'' یامر دادا جان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے خوشی سے بولا۔ آج اے خود بھی معلوم ہو گیا تھا كديے شارلفظوں يرعمل كا ايك لحد بميشه بھارى ہوتا ہے۔ كم ك



# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



رات چکنی ترقی دے۔ (آمین!) اگرآپ نے اس دفعہ بھی میرا خط شالع ندكيا تومين ناراض موجاؤل گي - (ربيدة فآب، ايبك آباد) السلام عليكم! أميد ب كهآب سب خيريت سے مول گے- ميل ف چیکی بار بھی خط لکھا تھا مگر شائع نہیں ہوا۔ ہمیشہ کی طرح فروری کا شاره بھی بہترین تھا۔ جواب اور کھڑ کھاند میوزیکل گروپ زبروست کہانیاں تھیں۔ میری حجوثی بہن بھی تعلیم و تربیت بہت شوق سے بڑھتی ہے اور ایک دن میں سارا پڑھ کر ہی سانس کتی ہے۔ تعلیم و تربیت بچین ہے ہی ہم سب بہن بھائیوں کا پسندیدہ رسالہ ہے۔ اللہ تعالی تعلیم وتربیت کو دن رگنی اور رات چکنی ترقی دے۔ (آمین!) (زنیره جادید بث، گوجرانواله)

السلام عليكم! ميس نهلي مرتبه خط لكه ربا هوك ليكن ميس تعليم وتربيت تين سال سے برم رہا ہوں۔ اس ماؤ سرورق بہت ہی خوبصورت تھا۔ ألبا بيلون كاسفر أول كو الحيما لكافيج كالجولاء كفر كما ند كروب واث كام، مُتندوق أبْ مِيهِ، زنده مرده، قاضى كى ذبانت اور مالك بهى حرت انگیر کہانیال تھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا خط ضُرُورِ شَائِعِ كُرِينُ - مِينِ آبِ كَا شَكِر كِرَ ار ہوں گا۔

(انوشهافتخار، ذونين افتخار، عبدالمعير سومرد، لودهرال)

الماري بالديدي كاببت بت شربيا

السلام غليم اليُريشر صاحبه، كيسي بين آپ اور آپ مجھے ميہ بتائيں آخر ميرا قصور کیا ہے؟ آپ میرے خطوط کیوں نہیں شائع کرتمی؟ بدمیرا تیسرا خطے۔ اگراب بھی آپ نے میرا خط شائع نہ کیا تو میرا دل ثوث جائے كا اور مين رونے بيٹھ جاؤں گی۔ پچھتخ رين بھی جيجي ہيں، پليز شائع كر ليجة كا\_كيامين كهاني بهي بحيج شكتي بهوان يرجواب ضرور دين ـ سندر با و جهازی اور صبح کا بھولا کہانی اجھی تھیں۔ (مارکی عبدالناصر، کلورو کو اللہ السلام عليم الكيا حال ع؟ أميد سے كه تعليم و تربيت كى بورى فيم بخیریت ہو گی۔ میرا نام مشیرہ ہے اور میں پیم جماعت کی طالبہ ہوں کے بچھے تعلیم ورز بیت پڑھنے کا بے حد شوق ہے تعلیم و تربیت ہر لحاظ ہے ایک بہترین رسالقہ ہے۔ ہر مہینے تعلیم و تربیت کا شدت ے انظار رہتا ہے۔ میں تقریباً ڈیڑھ سال سے تعلیم و تربیت پڑھ رای مول کیک خط بہلی اور ہے رای مول اور کھے تحریریں بھی بھیج رای ہوں۔ بلیز میڈم! میری تحریب ضرور شائع کریں ورنہ میں ناراض ہو جاؤل گی مجھے اُمید ہے کہ اب نہ صرف میری تحریروں کواسیے بیارے رسالے میں جگہ دیں گے بلکہ میری حوصلہ افزائی بھی کریں گی تا کہ



مدور العليم والرسية الالسلام عليم السي التي الآب

میں نے اس مہینے کا رسالہ پڑھا۔ اس رسالے مین جوعنوانات اور کہانیاں تھیں، وہ مجھے بہت ایسند آئیں بھلیم و تربیت میرے گھر اگست 2014ء سے آنا شروع ہوا کیوں کہ اس لیے سہلے میں سعودی عرب میں ہوتی تھی اور جس مینے میں یہاں یا کتان آئی اس مینے میں نے اسے ای ابو کو فرمائش کردے لگوا لیا۔ میں اور ميرے بہن بھائى اے شوق سے پڑھتے ہیں۔آپ نیا ناول كے شروع كررب بين؟ كمانيون من أبابيلون كاسفر اوراما لك بهت بیند آئیں۔ میں بہلی دفعہ خط لکھ رہی ہوں توراً مید ہے کہ آپ میرا خط ضرور شالع اکریں گے۔ اور سعود، طفئہ قرایش، راول بنڈی) الله و سرا ناول جلد عى شروع كرين سف يندايدكى كاشكريا

أميد ہے آپ خيريت سے جول كى۔ اس ماہ كا راسال بہت اچھا تفا اور ای وجہ سے میں لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ ہمیشہ کی طرح ٹائل اس د فعه بھی زبردست تھا۔ حمد اور نعت بھی اجھی تھی۔ دریل قرآن و حدیث تو ہوتا ہی لاجواب ہے۔اس کے علاوہ آبابیاوں کا شفر، محاورہ کہانی، صندوق کے پہنے اور کھڑ کھاند گروپ بہت ہی زبردہست تھ اور برے سے بہترین انسائیکویٹیا رہا۔ ماشاء اللہ آئے کا رسالہ اچھا جا ر الب مكر كاغذ الجيمي كوالى كا استعمال كيا كرين - (عائشة خان نيازي المحكر) يارى ايدير صاحبه السلام عليم الكيسي بين آب؟ مين ووسرى بار خط لکھر ہی ہوں کے مارچ کا شارہ زبردست تھا۔ تمام کہانیاں ٹالے ال متحس - قابنی کی ذبائت، آب بھی لکھیے، صندوق کے سے اور ذبارہ مروه بہترین کہانیاں تھیں۔ اللہ بعالی تعلیم و تربیت کو دن وگئی اور

چاہے۔ تعلیم و تربیت، زندہ باد! تعلیم و تربیت میں وونوں ہی چیزیں موجود ہیں لیعنی تعلیم بھی اور تربیت بھی۔ میرے پیایا بھی بھین میں اسے پڑھتے رہے ہیں۔ پاکبتان کے شہروں کے تعارف کا سلسلہ شروع کریں۔عبدالستار ایدهی کا انٹرویو شائع کریں۔ خدمت خلق کرنے والوں کا تعارف

الله آب كي فرمائش ضروري بوري كريس كي-السلام عليم! أميد ہے آپ خيريت ہے ، اول سے مال ہے تعلیم و تربیب افاعد کی سے پڑھ رہا ہوں۔ میدایک بہت اچھا اور معلوماتی رشاله ہے ۔ کہانیاں سب ہی سپر ہے ہیں۔معلومات عامد اور بحول كا انسائككو بيديا بهت زبردست بين- مدمرا بهلا خط ہے۔امیرے شائع کر کے میری حصلہ افزائی کریں گے۔خدا حافظ! ( مُرحميص غان، نوال خان، ڏيره غازي خان)

میں آپ کا رسالہ بھیلے 10 ماہ سے پڑھ رہی ہوں۔ بیانہایت اچھا انسالہ ہے۔ مجھے بے مدالیند آیا ہے۔ بیمرا بہلا خط ہے۔ اس بار ارشالے میں سندباد کا سفر، میری بیاض سے ادر محاورہ کہائی بہت ليندآ كيل-الله تعالى تعليم وتربيت كوتر في عطا فرمائے-آمين! (فزاانیس، لا ہور)

## ن ساتھیوں کے خطو ای برے جہت اور ایتھے بتھے، تاہم جگہ کی کی کے باعث ان کے نام شاکع کیے جارہے ہیں:

لل جليل الرحن ليسف ز أي، نوشهره-نورب مدرز، سيال كوث - صبغه قمر، حمنه قمر، فيصلَ آباد - محمد احمد خال غوري، بهاول بور - نمره عبدالخالق، افراح اكبر، محد شامد جعد مريم اعجاز، مريم باشم، لا مور محد عرفان نواز، دريه عازي خان ـ عائشه مریم شاه، پیناور ـ بیش اشرف، وزبر آباد ـ محد ریان احد، اسلام آباد سيد محمد موكل، كراجي - طيب طاهر، جفنگ صدر أشنه نديم، عبدالكريم، گوجرانوالد سدره مسعود، عميرعلى، راول بيندى عاكشه شهباز، وبازی - نانیه طلعت، سیال کوٹ - زیب النساء، مجرات - اکرم ایاز، ذیرہ غازي خان ـ سعد رقيق، راول ينزي ـ انيتا سليمان، يشاور ـ روزينه اكبر، خيبرا يجنسي \_ صبا بور، جهلم ٢٠ قاق انور، كراچي \_ سائره مِشاق، اوكاژه \_ منيب الملم، كوجرانواله فرح بشير، كوجرانواله كينت نعمان المل، خانيوال تمره مشاق، حیدر آباد\_محمعان عن، ڈیرہ غازی خان۔ بشیر اسلم، سیال کوٹ۔ عروبه سعيد، ينذي بحشيال- إمجد اسلام، اوكاره- جويريد اسلم، راول يندي\_

میں آئندہ بھی لکھ سکوں۔ تعلیم و تربیت زندہ باد! (مشیرہ سلیمان ہٹ) 🦠 🚓 آپ کی تحریزین معیاری ہوئیں تو ضرور شائع ہوں گا۔ ا لئير ايدير، السلام عليم! أميد ب كه آب سب لوگ خيريت سے ہوں گے لعلیم و تربیت پڑھنا میرا پندیدہ مشغلہ ہے۔ میں تیسری جماعت ہے تعلیم و تربیت پڑھ رہی ہوں۔ پچھلا شارہ بہت شاندار رہا۔ ایک فریائش ہے کہ جلدی سے ناول شروع کر دیں۔ میرے کی ضرور ہونا جائے۔ مربی سے میٹرک کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں اور مجھے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی سے دعا کو ہول کے تعلیم و تربیت اس

> طرح ترقی کی مزلیس طے کرتا رہے۔ (آبین!) جس طرح بن کے آیا عارا ملک سٹارا ای طرح بن جائے تعلیم و ترابیت تارا

آب نے جوریسیں کا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ میں نے آج زنگر براگر بنایا ہے اور اپنی دوستوں کو بھی کھلایا ہو ہب کو بہت اچھا لگا اور میری تعریف بھی ہوئی۔ نیاآب کے اس سلسلے کی بدولت ہے۔اس کو جاری رکھے گا بیہ بہت اچھا ہے۔ (رومید، لا بور) 

السلام عليكم! مارج كا مهيندتو ويسيدي فأننل امتحان كاماه موتاكم ہر کوئی پڑھنے میں ہی لگا ہوتا ہے لیکن جہاں تک بات بعلیم و تربیت کی ہے تو چن تعلیم و تربیت پُر بہار زوروں پر بھی اور بہار کی رنگینیاں سب کی توجه کا مرکز تھی۔ تمام چیزیں ولیسپ تھیں۔ تعلیم و تربیت کا ہار موتوں سے پر تھا۔ تعلیم و تربیت وہ ہیرا سے جس کی چیک ولک ے طالب علموں کے دماغ روش ہورے ہیں کے بید ہمار سے استادی طرح ہے کیوں کہ ایک لفظ بھی سکھا دے والا بھی استاد کہلاتا مے اور كتاب تو انسان كى بهترين دوست بهونى بي مجمع خوتى ب كمعليم وتربیت نامی دوست سے بیری فرور گ 2013ء میں ملاقات مولی اور ان شاء الله دوی تا قیامت قائم رہے گئا۔ ہراکوئی خوش حال رہے، آبادرے! آپ برسلامتی ہو۔ (ابنامہ ظفر راجہ سرائے عالم میر) 🖈 ڈ ئیراسامہ اتنا خوب صورت خط لکھنے کا شکریہ۔

ہر ایک درہ فضا کا داشتان اس کی ساتا ہے ہر ایک جھونکا ہوا کا آگر دیتا ہے بیغام اس کا السلام عليكم! اس مهينه كالعليم وتربيت يؤهركر مه شعرياد آسكيا- سي میں زبروست تھا۔ برا الطف ملا۔ رسالے میں تمام کہانیاں زبروست بحقیں۔ سند باد کا سفر اور کھڑ کھاند گروپ بہت اچھے اور لطف اندوز سلیلے ہیں۔ ہو شکے ہو یہ سلیلہ جاری رکھیے گا۔ اچھا! اب آجازت



کسی بادشاہ کی ایک لڑکی متمی جتنی خوب صورت، اتن ای عقل مندے جب وہ جوان ہوئی تو اڑوس بروس کے ملکول سے رشتے آنے لگے۔ ہرشنرادہ جابتا تھا کہ وہ شنرادی سے شادی كرے ليكن شنراوى نے صرف تين شنراوے بيند كيے۔ ان ميں ے ایک شہراد فبد تھا۔ اس کی سلطنت بہت لمبی چوڑی تھی، خزاانے سونے جاندی سے بھرے ہوئے بھے اور ایک بہت بڑی فوج بھی متنی جو بروے سے براے وشمن کے دانت کھنے کر سکتی تنی ۔ دوسرے شنرادے کا نام محمود تھا۔ اس کا ملک بھی شنرادہ فہدیے ملک جیسا ہی مال دار اور طاقت ورتھا لیکن ہے دونوں شہرادے شکل صورت کے معاملے میں شنرادی کے جوڑ کے نہ فتے اور پھر انہوں نے ٹافیال، بل هم اور چونکم کھا کھا کرانے دانتوں کا ستیانای کرلیا تھا۔ ہنتے تو سلے سلے دانت بہت بدنم المعلوم ہوتے۔

تيسرا شنراده مين السائر نگا، حيرري بدن كا، سارف نوجوان تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ قدرت نے اے فرصت کے وقت، آرام ہے بنایا ہے اور اس کے بہیج میں عقل بھی تھونس تھونس کر بھری ے، لیکن برسمتی ہے محسن کا ملک بہت جھوٹا اور بہت غریب تھا۔ اس کے پاس اتن دوابت نہ میں کہ دہ شیرادی کی ہر خواہش پوری کر

سكے۔ بادشاہ ملكه، وزيراعظم غرض تمام لوگ يبي سجيجة ستھے ك شنرادی فہد اور محمود میں ہے کسی کو بسند کرے می کیکن جب شنرادی نے اپنا فیصلہ سنایا تو بادشاہ اور اس کے وزیر امیرسب حیران رو گئے۔ شہرادی نے کہا ''ہم شہرادہ محسن سے شادی کریں گے۔'' بادشاه سر تھجا كر بولا: " ابدوات كى رائے ميں آب كا سے فيسلم نہایت واہیات مم کا ہے۔ اس بے وقوف کے یاس، سوائے شکل کے، اور دھرا کیا ہے؟"

فوج کا کمانڈر انچیف کہنے لگا: ''میں نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ شنرادی صاحبہ اسنے فیصلے برغور فرمائیں ۔ فوج ہرگز یہ برداشت نہ کرے گی کہ اس کی شہرادی ایک معلیر آدی ہے بیاہ کرنے ۔''

وزراعظم ماتھ باندھ کر بولا: "فوج میں ہے چینی سیل سی تو وہ ملک میں مارشل لا لگا دے گی اور حضور بادشاہ سلامت کو تخت و تاج اسے ہاتھ وهونا برس کے۔"

وزر داخلہ نے کہا: "حضور شنرادی صاحب، اس کی شکل پر نہ جَائِيں۔ اس سے اچھے اچھے، خوب صورت نوجوان سائيكوں ميں اوا محردے ہیں۔"

خوب صورت اورعقل مندشنرادی سوچ کر بولی: ''احچها، تو پھر ایک صورت ہے۔ ہم تینوں شہرادوں کا امتحان لیں گے۔ جوشہراوہ امتحان میں بورا اترے گا، ای سے شادی کریں گے۔ لوسنو! ہمارا تعلم ہے کہ نتیوں شنرادے، گھوڑوں پرسوار ہوکر، الگ الگ سمتوں میں جائیں۔ ایک سال ونیا کی سیر کریں۔ گاؤں گاؤں، شہرشہر گھویں، نی نی جگہیں دیکھیں۔ نت نے لوگوں سے ملیں اور پھر حارے لیے ایسے عجیب اور نایاب تحفے لائیں جن کا وُنیا میں جواب نہ ہو۔ جس شمزادے کا تحف سے اچھا اور انوکھا ہوگا، وی جمارا شوہر سنے کاحق وار ہوگا۔

دوسرے دن تنیول شہرادے گھوڑ دی میسوار ہوئے اور اللہ کا نام لے کر،سفر پر روانہ ہو گئے۔شہر کے باہر الیک لمبا چوڑا ریکتان تھا۔ دہ کئی دن اس ریکتان کی ریت میا تکتے ارہے اور آجر انگ ردز تھجوروں کے ایک ہرے جرے تخلتان میں سنے کی بہال سے تین رائے تین مختلف سمتوں میں جائے تھے۔

شہرادہ فہدخوش ہو کر بولا: 'اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری راہ نمائی فرمائی اب دفت آ کیا ہے کہ مجم جدا ہو کا الگ الگ راستوں پر جا میں اور آئی آئی قسنت آزما کیل۔

وہ رات انہوں نے نخلتان ہی میں بسری کی ہے اٹھ کر دضو کیا، تماز يرهي، ناشتا كيا آدر كهورول يرسوار موسي فهد بولا: " الحيما وخدا حافظ! زندگ رئي تو ان شاء الله ميسرمليس مي ب

"ان شأع الله ان شاء الله!" محمود ادر محس في اليك زابان موكر كها-شنراوہ فہد کے گھوڑے کی لگام دائیں طرف مور وی۔شنرادہ محمُو نے باکیں جانب اورشنراو دھن ٹاک کی سیدھ پر چکنے لگا۔ تعلیک ایک سال ابعد تنون شراد کے ای نخلتان میں والین آئے اور ایک دوسرے کو زغرہ سلامت وسکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شہراوہ فبد نے شہراوہ محمود سے یو جھا: "مجھی، آپ کیا عجیب چیز لائے ہیں؟ ذرا ہمیں بھی تو وکھائے۔"

محود بولا: "میں جلتے جلتے ایک بہت اونیج بہاڑ کے پاس بہنچا، و بہاں سے یا بچ سومیل کے فاصلے پر ہے۔اس بہاڑ کے وامن میں ایک غار ہے، جس میں ایک جن رہتا ہے۔ جب وہ جن غار سے نکل

كر باہر جلا گيا تو ميں اندر كھس كيا۔ وہاں مجھے يہ عجيب وغريب چيز ملى" بيكه كراس نے ، تھلے ميں سے شیشے كا ایك كولا نكالا۔ "ایں! بیاتو شیشے کا ایک معمولی گولا ہے۔ بازار میں مجمعے ملکے بكا ہے۔ بيكون ى الى انوكى چيز ہے!" شنرادہ فہد منه بناكر بولا۔ " بیمعمولی چیز نہیں ہے، میرے بھائی! " محمود نے کہا۔" بیہ جادو کا گولا ہے۔ آپ ونیا کے جس شررہ تصبی، گاؤں، وریا، پہاڑ، مكان، كھيت، كھليان، آوي يا چرند كرند كو ديكھنا جيا ہيں گے، وہ اس كولے ميں آپ كونظر آجات گا۔

فبداور سن بولے . وقت تو بھی مید دافعی انو کھی چیز ہے۔ اب محود نے فہد سے پوچھا: 'اب آپ آپ ایل سائے۔آپ كمال كي اور دمال سے كيا لائے؟

فَهِلَ نِهِ كِهِا: " مِين منه أَتْهَائِ وَكُلُورُ بِي كُو لِبِكُ مِنْ وورُائِ چلا جاربا نقا که ایک وران، سنسان، لق و دق بیابان نظر برا اس ورائے میں پرانے وقتوں کے کسی باوشاہ کا ٹوٹا پھوٹا مقبرہ تھا۔ میں تصوری دیر دم لینے کو اندر گیا تو وہاں میہ عجیب چیز ملی۔''

میر کہد کر اس نے ایے محورے کی کاتھی ہے ایک کھر ی کھولی اوراس میں سے ایک قالین نکال کر فرش پر بچھا دیا۔

مشراده محود قالين رويكي كر بولا: " بهائي جان، اس قالين ميس كون ك اليى انوكى بات مع الله التكاور خوال صورت قالين وَ مَارِ مِنْ مِالَ مِودُ بِرِيهُمَانَ بِيحِيَّ بَعِرِكَ بِينَ

"اس میں کوئی انوکی بات ہے، تب ہی تو میں لایا ہوں۔" فہدمسکرا کر بولا "نیارن قالین ہے،میرے جھائی۔بس آپ اس پر بیٹھ جائے۔ جہاں جانا جاہیں گے، لیک جھیکتے میں ہے آپ کو وہان پہنجا دے گائے

مسحان الله، سجان الله! واقعی بید انوکھی چیز ہے۔" امحمود اور محسن حیران ہوکر بولے۔

فہد اور محمود اینے اپنے تھے دکھا چکے تھے۔ اب محسن کی باری تھی۔ وونوں شہراووں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور يوجها: "اب آب فرمايح، آب كيالاع بين؟"

''میں جو چیز لایا ہوں، وہ سیج میج بہت عجیب اور انو تھی ہے۔

محسن نے کہا۔''ورا ہم بھی تو دیکھیں۔ کہیں آسان کے تارے تو نہیں تور لائے؟" شنرادہ فہدہنس کر بولا۔

"سے چیز آسان کے تاروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔" محسن نے کہا اور جیب میں سے ایک عکرہ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر ابولا۔ "میں سفر کرتے کرتے شہر فسطاط جا پہنچا۔ وہاں مجھے ایک فقیر ملا۔ اس نے مجھے سونے کی تین اشرفیوں کے بدلے سے

فہد قبقہد لگا کر بولا "معلوم ہوتا ہے، لیے سفر نے تمہارے د ماغ کی چولیس ڈھیلی کر دی ہیں۔ارے میاں بدھو! ایسے سگترے تو المارے بال جار روالے درجن عام ملتے ہیں۔

'' ذرا دهرن سے کام کیجے۔' محسن نے کہا۔'' میدوہ شکترہ نہیں ہے۔ بیر مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی بیار ہو، آخری سانس لے رہا ہو، موت كافرشته سرير منڈلا رہا ہو، اس سنگترے كا ورس اس كے حلق ميں اليكا دو۔ ايك دم بھلا چنگا ہوجائے گا۔

" پھر تو مجھی، یہ واقعی عجیب چیز ہے۔ "شہرادہ محمود ادرشہرادہ . فہد نے کہا اور پھر نتنوں وسرخوان بچھا کر کھانا کھانے لگے۔

> کھانے کے بعد انہوں نے شکر الحداللہ کہا، ہاتھ وھوئے، کلی کی اور جانے کی تیاری کر رے تھے کہ فہد بولا: "ایک سال ہے ہمیں شہرادی ی خرنبیں می میرا خیال ہے، ٹھیک ٹھاک عی

محمود نے کہا: " کیوں نہ شینے کے گولے میں و کیے لیں؟'' اس نے گولا ٹکالا اور بولا: ''ہم بادشاه كامحل و كيفنا حيائة بين-" كين كي ويرتقى کہ گولے کے اندر شاہی محل وکھائی ویے لگا۔ محمود نے کہا: ''ہم شہرادی کو دیکھنا جائے ہیں۔'' ایک دم گولے میں شہرادی کا سمرا آ گیا لیکن شنرادی کو دیجے کر تینوں شنرادے گھبرا کر اُجھل بڑے۔شنرادی بستر برآئھیں بند کے لیٹی تھی۔ اس کا چیرہ بلدی کی طرح زرد تھا۔ آتھوں کے گروسیاہ طقے بڑے ہوئے تھے۔ ارد گرد بادشاہ،

ملكه، وزيراعظم اور واكثر كورے سفے سب زار و قطار رو رہے تھے۔ اجا تک ڈاکٹروں نے مایونی سے سر ہلایا۔ کویا شہراوی کے بیخ کی کوئی امیرنبیں، وہ مرربی تھی۔

"مبراسكتره شفرادي كي جان بيا سكتا ہے۔" محسن نے جيخ كر كماكر الكين مم اتى جلوى على ميس كيس يني سكت بين؟ وبال يمنيخ میں کم از کم تین دن لکیں گے۔'

"ميرا قالين تههيس منتول مين وبال لے جائے گا-" شنراوه فہد بولا۔ تینوں شہرادے قالین بر بیٹھ گئے ادر قالین نے بجل کی سی تیزی سے انھیں محل میں پہنچا دیا۔ وہ ٹھیک وقت پر پہنچے تھے۔ شہرادی دو جیکیاں لے چکی تھی اور آخری پیکی کینے وانی تھی۔شہرادہ محن نے جلدی ہے سنگترے کے جار مکڑے کیے اور ایک مکڑے کا رس شہرادی کے حلق میں ٹیکا دیا۔ ایک دم شہرادی کے چرے پر ردنت آ گئے۔اس کے گال گلائی ہو گئے۔ محبود نے دوسرے تکرے کا رس اس کے منہ میں ڈالا تو اس کی شربی اسکیس کھل کیس تيسرے تكرے كارس علق ميں شيكنا تقاكه وہ أتھ كر بيٹھ كئي اور جب محود نے چوشے لکڑے کا رس اس کے حلق میں شکایا تو وہ بستر ہے

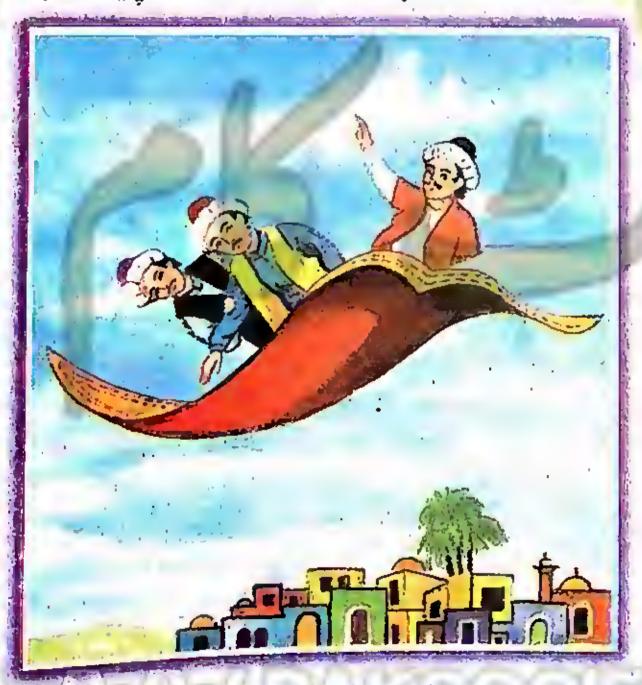

أنه كر إدهر أدهر دور في كلى بادشاه اور ملك في بدى مشكل سے اے پکڑ کر بستر پر بٹھایا۔

جب شفرادی کے ہوش مھانے ہوئے تو وہ بولی: "میں اس شہرادے سے شادی کردن گی،جس نے میری جان بچائی ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا: "شفرادی صاحبہ کا اشارہ غالباً شفرادہ محسن کی طرف ہے۔ انہی کے سنگترے نے انہیں دوبارہ زندگی عطاکی ہے۔" " دریہ سے ہے۔" وزیراعظم بولا۔" الیکن سنگترہ عین وقت پر يهأل كون لايا؟ يقيناً وه شهراده فهد كا قالين ب- ميرا خيال ب كه شنراوی صاحبه کا اشاره شنراده فهد کی طرف ہے۔''

بادشاہ نے سر تھجایا اور پھر بولا: ''لیکن آپ لوگ بیرنہ بھولیس كه أكرشنرا ده محود كے ياس شينے كا كولا نه ہوتا تو شنراده فهدكا قالين اور محسن کا سنگترہ دونوں بے کار تابت ہوتے۔ اس گولے ہی نے انہیں شہرادی کا حال بتایا۔ میرے خیال میں شہرادہ محمود ہی شہرادی كا شوبر بن كاحق دار بي-"

اب جھڑا شردع ہوگیا۔طرح طرح کے منہ طرح طرح کی بالتیں کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ۔ جب میہ جھڑا کسی طرح ختم ہونے میں نہ آیا تو باوشاہ، ملکہ، وزیراعظم اور ڈاکٹروں نے وہی کیا جو انبیں ملے کرنا جا ہے تھا۔ انہول نے شہرادی سے یو چھا: "آپ کا اشارہ کس شہرادے کی طرف ہے؟ آپ کے خیال میں ان تیوں میں کس نے آپ کی جان بھائی ہے؟"

شہزادی بولی: ''اس بارے میں کھے کہنا بہت مشکل ہے۔ کوئی

شہرادہ، دوسرے شہرادوں کی مدد کے بغیر میری جان نہ بیا سکتا تھا۔ اس کام میں ان متنوں کا برابر کا حصہ ہے اور میں متنول کی شکرگزار ہول۔"

وزیراعظم جلدی سے بولا: "ولیکن حضور، آپ ان نتیول سے تو شادی کرنہیں سکتیں۔''

دونیں ، شادی تو میں ایک بی سے کرول گی۔ اور وہ ہے 'شنراد محسن-'

"شنراده محن!" بادشاه نے جرت سے کہا " شراده فهد يا شنراده محمود کیول نہیں؟''

خوب صورت اورعقل مندشيزادي بولي والماحضور، شيراده محمود کے پاس شینے کا گولا موجود ہے۔ وہ جب جا ہے، اے کام میں لا سكتا ب-شبرادہ فہلا كے ياس بھى اس كا قالين موجود ہے اور وہ بھی اس سے جب عاب کام لئے سکتا ہے۔ ان چیزول کی مدد سے انہیں دُنیا کی جسین سے حسین شہرادیاں ال سکتی ہیں لیکن شہرادہ محن کے پاس کیا ہے؟ ایک شکترہ تھا اور دہ اس نے میرے اوپر

بادشاه ملكه كي طرف و كيه كرمسكرايا، ملكه وزيراعظم كي طرف و كيم كرمسكرائي، وزرياعظم ذاكثرول كي طرف ديجه كرمسكرايا، اور بيمر سب ایک ساتھ ہولے: "مبارک! مبارک! سلامت! سلامت!" اوراس کے ساتھ بی کل میں خوشی کے شادیانے بیخے لگے۔

## Syn Bally

وق: ترکی زبان کا یہ لفظ اب سے چندعشرے قبل برصغیر میں بہت معروف اور مقبول تھا، کیوں کہ گھر ہو یا دفتر، وروازے پر بانس یا سرکنڈے ک تیلیوں کا پردہ لاکا رہتا تھا۔ اے چلمن بھی کہتے ہیں۔ بہرحال ترکی زبان کا یہ وق انگریزی میں پہنچ کر چک ہو گیا اور انگریزوں نے اے Chick ے جے کے ساتھ اپنی زبان میں شامل کر لیا بلکہ اپنی لغت میں درج کر لیا۔ معنی وای ہیں: بانس کی تیلیوں سے بنا بردہ جو دروازے پر اٹکا یا جاتا ہے۔ عاجز: نعن رکاوٹ، عربی زبان کا لفظ ہے۔ مدلفظ جب انگریزی زبان میں پہنچا تو وہاں اے بی (Hedge) بنالیا گیا، یعنی باڑھ جور کاوٹ بیدا کرتی ہے۔ ميزاب: "يرناك" كو كيتے ہيں \_كها جاتا ہے كه يوعر في زبان كا لفظ ہے اور"ازب" سے مقدار كے دزن ير"ميزاب" بن كياليكن فارى دانول نے اس لفظ کو فاری ہی قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک مید لفظ اصل میں تھا: ''آمیز آب' لیعنی: پانی شامل کرو، پانی گراؤیا زیادہ جگہ جہال سے پانی گر کر ووسرے یانی میں شامل ہو جائے۔ پھر بدلفظ مختصر ہو کر''میزاب' بن گیا۔ دونوں دعوے درست معلوم ہوتے ہیں۔ روس بان کا چکر، منجدهار بهنور به فاری زبان کالفظ ہے۔ 'دگرد' کے معنی بین: آس پاس اس سے ایک ترکیب بن: 'دگر دہونا' کیعنی پیچے پر نا۔ وو اگرد' كمعنى بين جارون طرف كويا "كردآب" ب مرادليا جائے كا جاردن طرف يانى - يهى كرداب بے



ا یک بوڑھا بادشاہ اپنی رعایا کی خوش حالی کے لیے دن رات کام کرتا تھا اور جاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی رعایا اتن ہی خوش اور محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے کہ نوازا تھا۔ بادشاہ نے کانی سوچ بچار اور جدوجبد کر کے پانچ نیک ول اور برہیزگار نوجوانوں کو اپنا ولی عبدمقرر کرنے کے لیے منتخب کیا۔اب ان کی ذہانت آنرمانے کی باری تھی تا کہ امور مملکت تسلی بخش انداز میں جلایا جا سکے۔ بادشاہ بچول اور امیدواروں کو 100 روئے ویتا ہے اور کہنا ہے کہ 100 روپے میں تین تتم کے پرندے آنے جا اس کا تعداد بھی 100 ہولینی 100 رویے میں 100 پرتدے کے

بازار میں چڑیال ایک رویے میں 20 کی تعدار میں ملی ہیں، کور ایک رویے کا اور ایک تیز 5 رویے میں ایک ملتا ہے۔ ييارے بچوا آپ باوشاه سلامت كے علم كے مطابق 100 رونے من 100 برندے التھے كريں اور اپنے آپ كو حكر ان بنے كا اہل ثابت

> مار 2015ء میں شائع ہونے والے " کھوٹ لگائے کا سے جواب سے 15 رویے میں 22 جا کلیٹ آئیں گے۔



مارچ 2015ء کے کھوج لگاہے میں قرعہ اندازی کے ذریعے درج ذیل بیجے انعام کے حق دار قرار پائے ہیں:

1- محن على، حسن ابدال 2- عائشه مجيد، لا مور 3- السيده طيبه شامت، يشاور 4- محمد حكمت يار، بنول

5- عمر احسن، لا مور





بالديب بحر منديس تقريباً 1200 جيوبة جيموية جررون ير مقيمنل اليك مجمع الجزائر ہے۔ يه سرى لنكاسے 400 ميل جنوب مغرب میں واتع ہے۔ مالدیب کا سرکاری نام جمہوری مالدیک ہے۔ اس كا رقبہ 115 مربع ميل مين 298 مربع كلومير ہے۔ آبادی کی عالی ایش مین محارتی سنهالی اور عرب آباد کارول پر مشتل ہے۔اس کی زبان دیو یہی (Divehi) ہے اور برہب اسلام ہے۔مسلمان اکثریت میں ہیں ہسکہ مالد ہی روپیہ کبلا تا ہے۔ مالدیب کا دارالحکومت مالے (Male) ہے۔ اس کا رقبہ 2 مربع كلوميشر اور آبادى 8500 نفوس يرمشمل ہے۔ يد ملك كى كل آبادی کا ایک چوتھائی حصہ ہے۔ بیہی ایک جزیرہ ہے جومشرق کی طرف تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر لمبا ہے۔ میہ زندگی سے بھر پور ایک شہر ہے اور نہ صرف دارالحکومت ہے بلکہ ملک کی تمام اہم سرگرمیوں کا مرکز مجمی مہی شہر ہے۔ مالے میں خوب صورت مساجد بھی ہیں۔ مالدیب کی سب سے بری مسجد مالے میں ہے جوصدارتی محل سے چندقدم کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جامع مجد 1656ء میں تغییر کی گئی تھی۔ اس مسجد میں لکڑی پر نقاشی کے انتہائی خوب صورت نمونے نظر آتے

ہیں۔ نقاشی کے مدخوب صورت ممونے اس دور کی ماد دلاتی ہیں، جب مالدیب اسلام کی روشی سے منوز ہوا تھا۔ ملک کی سب سے برى بندرگاه اور بين الاقواى ائير يورث بھى مالے ميں ہے۔ اس كا ائیر بورث ونیا میں این نوعیت کا واجد ائیر بورث ہے۔ یہ جس جزير عي پرواتع ہاس كا نام مولو لے ہے۔

الديب كي آب وہوا گرم مرطوب ہے، اس ليے يہاں گرم مرطوب خطول کے تمام لودے اور جانور جیسے کبور، کوے ، بیان، سانب، چيگادڙ، کچو کے اور بليال وغيره يائے جاتے ہيں۔ الدیب میں کوئی معدنی دولت نہیں ہے بلکہ آمدنی کا بیشتر حصہ ماہی گیری ، سیاحت اور گھوگھوں سے حاصل ہوتا ہے۔ چھوٹی جھوٹی گھریلوسنعتیں قائم ہیں، جن میں ناریل کے ریشے سے مختلف چزیں تیار کی جاتی ہیں۔

جزائر مالدیپ ایک زیر آب آتش فشاں سلسله کوه پر واقع بیں اور ان میں سے بیشتر ناریل کے درختوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ آبادی کی اکثریت کا پیشہ ماہی کیری ہے۔ فاصل مجھلی برآ مد کی جاتی ے ملک میں صدارتی نظام رائج ہے۔ یارلینٹ (مجلس) ایک

کر کے صدارتی نظام نافذ کیا گیا اور ابراہیم ناصر نتخب ہوئے۔
1978ء میں مامول عبدالقیوم ملک کے صدر منتخب ہوئے۔
1983ء اور 1988ء میں انہیں گیر ملک کا صدر منتخب کر لیا لیکن الجبی ہوئے۔ 1988ء میں ملک میں بے چنی کی فضا پائی گئی اور عوا کی مظاہر کے الجبی ہوئے۔ 4 نوم 1988ء میں ملک میں بے جارتی فوری وستوں نے ناکام بنا دیا التی کی کوشش کی گئی جے بھارتی فوری وستوں نے ناکام بنا دیا اور شر پیند گرفتار کر لیے گئے۔ فروری 1990ء میں صدر مامون عبدالقیوم نے قانون ساز اواروں کے قیام کا اعلان کیا۔ عبدالقیوم نے قانون ساز اواروں کے قیام کا اعلان کیا۔ صدر نے قانون ساز اواروں کے قیام کا اعلان کیا۔ کے شور کی اکوشل کے ارکان کی تعداد بردھا کر 15 سے 55 کر دی۔ جولائی 1990ء میں صدر ابراہیم ناصر کو معانی و ہے کا اعلان کیا۔ 21 فوم 1990ء کو مالد یپ ناصر کو معانی و نے کا اعلان کیا۔ 21 فوم 1990ء کو مالد یپ ناصر کو معانی و نے کا اعلان کیا۔ 21 فوم 1990ء کو مالد یپ کے دارائکومت مانے میں سارک مما لک کے سربراہوں کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ پہنے ہیں سارک وزراء خارجہ کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ پہنے ہیں سارک وزراء خارجہ کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ پہنے ہیں سارک وزراء خارجہ کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ پہنے ہیں سارک وزراء خارجہ کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ پہنے ہیں سارک وزراء خارجہ کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ پہنے ہیں سارک وزراء خارجہ کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ پہنے ہیں سارک وزراء خارجہ کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ پہنے ہیں سارک وزراء خارجہ کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ پہنے ہیں سارک وزراء خارجہ کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ پہنے ہیں سارک میں سار

A STATE OF THE STA

کی بڑے، قر آدم آکینے کے سامنے کھڑے ہوں۔ آکینے پر نگاہ ڈالیں۔ اپنے آپ کو اپنے تا اور اس کو دائی ہوئے کوکرنی ہے، اس کی مشق کریں۔ ہر جملہ اس طرح بولیس کہ ایک ایک لفظ کے درمیان بلکا وقفد ی چر کیے کے تا اے و ساتھ سا جائیں ۔ منہ سے نگلنے والے الفاظ کے تاثرات کواپنے سامعین تک پہنچانے کے لیےمشق کریں۔ لیہ جملہ بولیس میں میہ منظر دلکھ کر حیران (ہلکا وقفہ) پریشان (ہلکا وقفہ) اور دم بخو و (ہلکا وقفہ) رہ گیا گیا میہ جملہ بولتے ہوئے آئے کی طرف دیکھیں۔ نوٹ سیجے کہ کیا آپ کے ہاتھوائی میں حرکت بیدا ہوئی اور جو الفاظ آلے کی زان سے تکے، ان کا تاثر آپ کے چبرے پر ظاہر ہوا؟ ایک پریشان، جبران اور دم بخود چبرے کاعلس آ کینے میں دکھائی دیا؟ ایک بار پھرمشق کریں۔اپنی خامیوں کو آئینے میں دیکھ کر دُور کریں۔ جب آپ بول رہے ہوں تو آپ کے ہاتھ فطری انداز میں م<mark>لنے</mark> جاہئیں۔آپ کا منہ کھلا ہواورآپ کا چہرہ تاثرات کا بحریورانداز میں اظہار کرے۔ آ کینے کے سامنے مشق کرنے ہے آپ اپنے تجاب، اپنی خامیوں اور کوتا ہیوں پر قابو حاصل کر سکتے ہیں۔ تقریر کے دوران میں مناسب اور مختلف مواقع پر حقائق کا اظہار کریں، ایسے حقائق جو ہرشخص قبول کرتا ہے، جس میں کسی سامع کو کسی طرح کا شک نبیس ہوتا۔ الی سیائیاں اور حقائق سامعین کوآسودہ اور پُرسکون بناتے ہیں اور وہ آسانی سے آپ کے ہم خیال بن جاتے ہیں۔ اس سیائی کے ساتھ اپنے جذبات کو بھی شامل کریں ، اور پھر وہ طریقے اور منصوبے بتا کیں جن پڑمل کر کے مسائل کاحل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ خطابت کے لیے کہانی کسی بھی مقرر کا سب سے کارآ مر ہتھیار ہوتا ہے۔ کوئی ولچیپ واقعہ، کہانی یا حکایت سیکیے مواد کورنگ بخش دی ہے۔ کہانی لوگوں کی توجہ کونورا اپنی طرف مبذول کر لیتی ہے۔ اگر توجہ ندر ہی ہوتو کہانی بیان کر کے اسے دوبارہ بحال کیا سکتا ہے۔ کہانی سے برکل استعال سے سامعین کومؤٹر انداز میں موضوع کی طرف ترغیب وی جاسکتی ہے۔موقع محل سے مطابق کہانی سنجیدہ بھی ہوسکتی ہے، اور پُرمزاح بھی۔



# 

= Charles Plans

پرائ بیک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای بیک کا پر نبٹ پر بویو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی
ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ببک آن لاکن پڑھے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمیریٹڈ کوالٹی ﴿ عمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے گے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او ناوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

## IN APAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety







## علشبہ وسیم، لا ہور (بہلا انعام 195ردیے کی کتب)





## اسامه ظفر راجا، جهلم (تيرا انعام: 125 رويه كي كتب)







آمندشاهر، لا بور ( یا تجوال انعام: 95 رویدی کتب)

حد قاسم، خانیوال (چوتھا انعام: 115 ردیے کی کتب)

سیح اجتے مصوروں کے نام بدور بعد قرعد اندازی: علیوں کشف، لاہور - احمد یار، لاہور - ماہ بور خال، اسلام آباو - وایجا فاطمہ، تلد گنگ - بادسمسعود، الک - بربرہ فاروق، وزيراً بادية منه نوره بحرية فاؤنديش وجيبه جيد يسلمان طاهر، كوجرانواله وخاور اقبال، ميانوالي مريم باشم، لامور، عائكه قاسم، لامور وقدر ذار، كوجرانواله وغفار، رحيم يار خان \_ ايمان دار، باجره دار، كوجرانوال فروا عبدالرض، لا بور \_ زين العابدين، رجيم يارخان \_ جويريد يوس الا بور \_ محدعرفان آفريدي، خيبرانجنسي، شبباز قريقي يعبداللدنويد، لا جور ماسم ظفر، لا جور حمد نتان غنى، بهاول بور ير محد كليب مسرت، بهاول بور عفيف خل، مجرات ماضط احد مختود، راول بنذى وجيهد بابرا بحلوال خيدرعلى، لا مور يطيب طاہر، شریا شاہین، بہاول ہور محمد شاہد۔ اذکیٰ آصف، بٹاور محمد ضرار نوید، راول بٹڈی۔ نعیب تاز، سیب تاز، سری اور ماکشہ مشاق، منڈی بہاؤالدین۔ محمد عبدالله لطیف، مریدے۔

بدایات: تعور 6 افح چوری 9 افج لیمی اور رئیس مود تعوری پشت برمعور اینا نام، عمر، کاس اور و بودا بنا کھے اور سکول کے رکبل یا بیٹر مسٹریس سے تھندیق جمروائے کے تصویر ای نے بنائی ہے۔ كى كاموضورة ولجراء أوال

الي بل كا موضوع ملجافال

8 (2016)